

من ام المسنت كى دُعاء از حضرت ولينا فاضى على المسترين منت بانى تحريث الم أي ياكنان

אינעטים אין

وس محر فرخت اور دی کی محرانی دے ديول الشكى شنش كا ہرتو نور بيئىيلائيں الوكووهم عقمان وعيدري خلافت كو و مازوا چنتی یاک کی ہرسٹ ان منوایس تولین اولیا می می محبت مصد ملا مم انهول في كرميا عفارهم وايول كوت، وبالا كسى مبدان مين تعمي وشمنون سيم نه كفيركين عردج ونتنح وشوكت وردبي غلبه كامل مثادب بم نبرى نعرت اعريزى برت رسول باك كاعلت يحبت درا فاعتك نيري راهيس بركث شنيمها لا تسنع الم ہمیشہ دین عن برنبری رحمظ رہیں قائم انبرى نصرت مودنياس غيامت بن نيرى مرا

خلایاد بل سنت کوجهان میں کا مران دیے تيهي قرآل كاعتلب يهينوں كوگرائيں وكالمتوائين في كے جارياروں كى صدافت كو صتما به اورابل بمثبت سب کی شان جمعائیں سن کارسین کی سروی بھی کرعطام کو صمآبه نه كياشا پرسيس سياسه م كوالا تنرى نفري يحربم يرحي سيلام براي تریخن سے اٹنامے سے موباکتنان کومال بوامى كفط مك سيم بوت كو انوست خدام كونونس وسطيى عبادت كى ہاری ڈیمگ نیری دھنایاں صرصہ ہوجائے تنرى أوفن سيم إلى مسيح ربين خادم نہیں ما**یوس نیری دھمن**وں سے منظم زاداں

اے الحدیقہ تم مسانوں کا مِنعق مطالب شکور موج اے در آئیں پاکتان میں قادبان اور لا ہوری مرز شوں کے دو نوگروموں کو غیرسسلم فرارد سے دیا گیا ہے۔





بالتوالق التعلق

تحريك مخد امراهل سنة وللجاعة كاشرجان نظام خلافت راشده كاداعي

بدل اشتراک و سالانه ۵۰ رُوپ ، فی پرچر و مردول

جلد ؛ ٢ شاره : ١

\*\*\*

سالانه تدلِ استشراك برائے برن مالك بذربعه براتی واک جبای

🔾 ریاستهائے متحدہ امرکیہ 🕒 ۲۳۰/ روپے 🔾 انگ كانگ نائيجريا، أشرييا

ينوزي لينثر، برطانيه، جو بي افريقه، وليك اندين ، برما، كا ١٨٠/ روي انڈیا ، بنگلہ دیش تھائی لیٹ ب

-/۱۵۰/ ردیے

○ معودىعرب،عربارات رمسقط ، بحرين ، عراق الإن معز كوت

\*\*\*\*

زىرىسرىرىستى ببيرطرلقيت وكسيل صحائبه حضرت مولانا قاضي منظهر يبن حرشيب

بافي ميرتحر كمينتم الرسنت الجيتان

خ فرن: ۲۸۵۸ چکوال

مديرمسئول

فكمرحا فظ مخرطتيب

فون ١١٤١٨ لا المور

و مالحوام مناسماه

رحبرودان نبه

- خطور کتابت کابتہ \_ دفترًا مِنا مَدّ مَقَ حِارِيّاً إِنْ مِدِينِهِ ما زار ، ذبليدار رودُ الجيمره لا مِور ك

ايدش ويباشريكم افظ مخطيب في مطبع فضل شرف بزارا مدوباذا را بوسي ميواكوفتر ابنامري جارياد وبدار دوا مجرولا بورسيشانع كيا، فون: ١٠١٠٧

# بِ إِللهِ الرَّحْنِ الرَّحِبِ مِينَ

| w    | حضرت قاصی منظرحیین منظلهٔ      | محتم . كرلا، ماتم (اداريه)               |
|------|--------------------------------|------------------------------------------|
|      | حضرتُ شاهنس أحميني منطلهٔ      | يَسُ تُوامِسُ قابل مُنتَها               |
| ۲۲   | حفرت قاضى مظهر هيين مذظلهٔ     | وفيات                                    |
|      | علام انورصابری دیونبدی م       |                                          |
| PA - | پردنسیرها فظ عبدالمجید ایم الے | فضائل صديق اكبرخ                         |
| Y0 _ | اخترت رواصعنی                  | جا ريارالل م <u>صطف</u> ط                |
| r4   |                                | حضرت على المرتضى أخرى خليفه راش          |
| wo   | are defined                    | گفتونکی (منلع سکھر ایس مسجد حق مباریا را |
| 0/2  | M. C. M. wing                  | كالميب                                   |
| 44 - | 11414                          | ملفوظات حضرت تھا نوی ﷺ                   |
| 40 - | سسرور میرانی                   |                                          |
| 44 - | situate in the                 | منینی کاخطبهٔ محرّم                      |
| ٥٠   | رورميواتي                      | and the market                           |
| D1   | حضرت قاصنی منظهر حسین منظلهٔ   | عورت کی مربرای ۔ عذابِ اللی —            |
| ٥٨   | سشبتراهمد میواتی               | گلهائے زنگا رنگ                          |
| 1.   | End Poll But Collection Less   | یرط صنے والے لکھتے ہیں                   |
| 40   | _ مجرمراً دا بادئ -            | ر صی بره                                 |
|      |                                | - Till                                   |

ڑم کا مہینہ ان جا رمہینوں میں سے ہے جن کوشروع سے ہی عرمت وع ماصل ہے۔ چنانچہ قرآن مجدمیں ہے۔ ان عدّ ہ الشہور عند اللہ اشا عشر شهرافى كتاب الله يوم خلق السموات والارض منها اربعته مرم ( پاره ۱۰ سورة التوبر آیت ۲ س) - یتنیاشار مینول کا (جرکه) کتاب النی می استر کے نروی (معتبر بس) بارہ میلینے (قمری) میں حس روزاللہ تعالی نے اسمان اور زمین پیدا کئے تھے اور ان میں جار خاص مبینے ادب کے ہیں ۔ (ترم به جضرت مولانا اسرف علی تحالی کی اور ادب وحرمت والع وه جارمين ديقعده - ذى المجه معمم ادر رحب مي ادر تعير المحمم میں عاشورہ (دسویں محرم) کرخاص نضلیت حاصل ہے ۔ بینا بخیر دسویں محرم کوحدفیل واقعات بيش آئے ہي عوت عظم صرت نے ستدعبدالقادرجيلاني قدس سرؤنے لکھا ہے کہ: اسی دن الشرتعالیٰ نے آسماؤں ، بیاڑوں ، درباؤں اور لوح وقلم کو بیداکیا ہے۔ (۲) اسی دن حضرت آدم علیہ انستلام پیدا ہوئے -اسی دن آب کی قربقول موئی -(س) اسی دن حضرت ا برامیم علیه است لام پیدا ہوئے -

(۷) اسی دن فرعون کو دربایس عزق کیاگیا او رحفرت موشی علیمالتشلام اور آپ کی قوم طور ریخات حاصل ہونی ۔

(۵) اسی د ن حضرت منینی علیدات الم بیدا بوتے

(۲) اسی دن قیامت قائم ہوگ ۔ (مجوالہ عنبۃ الطالبین) اور سنِ اتفاق سے اسما شوو

یعنی وسویں محرم کلامیر کو حفرت ام حسین رصی اللہ عنہ کوشہا دت نصیب ہوئی ہے۔ اسنا مللہ واناالیسید راجعہوں۔

جِب رسول التُدصلَى التُدعليه وسلّم ہجرت كے بعد مدينه منوّرہ ببرق المرفرا عا نٹورہ کاروزہ کی ہوئے تر آپ نے دیکھا کہ فرعون کے غرق ہونے اور حفرت موسے علیہ السّلام ا دربی اسرائل کے نجات پانے کی خوشی میں بہودِ مدینہ دسویں محرّم کوردزہ رکھتے تھے ترا تخرنت حتى الترعب وستم نے ہودسے فرمایا کر نعب احتی و اولس جموسی مشکور رود احد بصياحه (بخارى مسلم بجوالمشكرة) ہم برنسبت تم سے حضرت موسی علبہ التلام کے ساتھ زیادہ تعلق اور حق رکھتے ہیں۔ پھر آئی نے عاشورہ کا خودتھی روزہ رکھا اور صحارہ کو کھی روزہ رکھنے کا حکم فرایا۔ د دری حدمیث میں ہے کر حبب رسول النتُرصلی التّر علیہ دستم نے خود کھی روزہ رکھا اور عما برمُ ا كوعبى روزه ركهن كاحكم ديا ترصمارم فعوض كيا- يارسول الله انسه يوم يعظمه اليهود ال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت الى تقابل لا صدومت التاسع (مسلم شراب بحوالمشكوة شراب)- ال الله ك رسول يه عاشوره كا ایسا دن ہے جس کی میو تعظیم کرتے ہیں تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ اگر میں آثندہ سال یک رہا تو میں صرور نوی محرم کا روزہ رکھوں گا اور دسویں محرم کے ساتھ نوی محرم كوروزه ركھنا اس بے تھاكرىيودكے ساتھ مشاببت نرپائى جائے اور ير نرسمجها جائے که رسول النّه صلّی استُرعلیه وسلّم ا درصحابه کرام رضی النّه عنه عاشنوره کا روزه هیودگی پیروی میں رکھے رہے ہیں کیونکہ انحفرت صلی التُدعلیہ وسلم نے بر روزہ میودی بیروی کی وجہ سے نمیں جکرحفرت موسیٰ علیہ استلام اور ان کی توم کی نجات کی خوشی میں رکھا تھا۔ اس سے معلوم مجوا کہ گفا راور اہلِ باطل كى مشامبت سے بھى بحنيا جيا جي رجبانچ حضورها تم كنبتن صلى الله عليه وسلم نے فرمايا . مسكن تشبه بقوم فهومنه عربول كسى زم سے مشابست رکھے كاده الني بن شماركيا جائے كار ما ه محرم اور ما متوره کی فضیلت توسیلے سے تھتی اور عامتوره (دسویں شهادت كرالا محرم كوكئ واقعات بنارت سيعيش آئے ہيں۔ الله تعالیٰ نے

ما متورہ جیسے ما ص فغیلت کے وق میں ہی حضرت امام مین رمنی اللہ عظ کوشہا دے کی نعمت مرب عطافرائی۔ انامد وانا المبید داجعون - اہلست والجاعث کا یہ اجامی معبّدہ ہے کہ یزیدی نشکر کے مقابر می مفرت میں خے دفاعی جنگ لای ہے . آپ تطعی طور پرشہد ہیں بکر اپنے ودر کے مسيدالستعداء بير- ما دنه كرمل كيرن ميني آبا،كت كا غونف كيا تلا ، يزيد صابح عما يا فاسق ، صحاب كرام كاختلاف كى نوعيت كيا على ؟ بيال التفصيل كي كني أش نهيل بعد الدمسائل بريس ف ابنی کتاب خارجی نتیز حصته دوم (نجیش شق پزیه) مین فصل دیدلل بحث تھی ہے جن کے مطالعہ کے بعد المسنت والجماعت کا مسلک حق بالکل واضع بوجا آہے بیز طیکہ بغرض تحقیق سمجھنے کی وا ك مائ ممورابل منت والجاعت كاسلك اذاط و تفريط سے باك ہے - بهاس اكابرزيد کی تحفیر نہیں کرتے البتہ ولائل کی بنا پراس کے فسق رمتفق ہیں ۔ اس کے برعکس محمودا حمد عباسی اور اس کی پارٹی بزید کوصالح ملک خلین راشد کسسیم کرتے ہیں۔ حامیان بزید عمر ما بزید کے دفاع میں حافظ ا بن كيثر محدث كى كناب البدايه والنهايه كى عبارتمين بيئين كرتي مي اورناداتف لوگ ان كے فريب ميں آجاتے ہیں رحالانکہ خود حافظ ابن کٹر بھی پزیر کوفاس قرار دیتے ہیں۔ چنا بخیر تھے ہیں۔ بل قد كان فاسقاً- (البدايه والنهايرج ٨ صيم على (يزيه) يقيناً فاسق تها يعض عمارا التع کے غلوکے مقابد میں غلو کرما تے ہیں اورا عندال پر قائم نہیں رہتے حالا کر اہل حق کا تثیوہ ہر ہوتا ہے کہ وہ کسی کے رومل کے طور پر کوئی موقف اختیا زمیس کرتے۔ مبکہ وہ دلائل صحیحہ کی بنا برمسلک حق کوقبول کرتے ہیں اور حب صدیول سے مسلما نانِ اہل السنت دالجاعت کا مسلک بتی واضح ہے تو بھے کسی سنی عالم کے بیے اس کی مخالفت کرنے کا کیو کر حواز ہوسکت ہے۔ باتی رہا تسعیوں کا غلو تو دہ تر العیاذ باللہ قرآن کے بیلے تین موردہ خلفائے راشدین ملے کو کھی مومن نہیں مانتے اورامحات المومنین (ا زواج مطهرات) کی اکرزیت بریھی تعن طعن کرتے رہتے ہیں - ان کا قراستہی جُدا ہے ۔ہم نے تو اپنے مسلک حق کی تبلیغ اور نصرت کا فرلینہ اداکرنا ہے اور ہم رب العالمین سے اسی کی ترفیق مانگھتے ہیں۔

عفرت المام مين رضى التُرَّمُنُ مب مديث نهري جنّت كے جوانول كه الله مروتر حوام ہے مردار میں اورالم الله الله علی الله الله علی ال

مخالفین ومقامین کے سامنے بطوراتمام مجت اپنے خطیہ (تقریر) میں بریمبی فرمایا تھا کہ :

ان دسول الله صلی الله علیہ وسلم قدال لدی والا خدی اختصا سید الشب ب

احسل الجنبة وقسرة عین احد السنة ("باریخ کا لم ابن ایرمایدی ام مسلا

امطبوعہ بروت) می تحقیق ربول اللہ صلی اللہ علیہ وسمّ نے تھے اورمیرے بھائی (حفرت

صن م) سے فرمایا تھا کہ تم دونو حبّت کے جوانوں کے مردار ہواورا المہنت کی انکھ کی

عین اللہ کے مردار ہواورا المہنت کی انکھ کی

عین اللہ کے مردار ہواورا المہنت کی انکھ کی

یمی ارتبادِ رسالت "اریخ ابن خلدون مترجم اردوحصر ددم استلا میں بھی منفول ہے - امام کرملا اور اسپ کے عزیزاں کی شہا دت بھی برحق ہے لیکن شیعوں نے جوجاد تر کر ملا اور شہادت امام سین بنی الترعن کوبنیا دینا کراتم اورحبوس آتم کاسلسدجاری کیا ہے، یہ نہ صرف بدکہ کتا ب وسمنت کی روشنی میں ناحا رُز ہے ملہ شیعہ مذ سب کی بنیادی کتابوں کی مصدقہ روایات سے بھی خلاف ہے جواً ن کے الله الل ببت سے منقول میں ، بہال بطور مورد لعض آیات وروایات بدئے قار مین میں م (1) غزوة احد كے شداء كے بارے ميں قرآن مجيد ميں ہے، ولاتھ نواو لا تصوندا وانت الاعلىون ان كنة مومنين - ارب سورة العمران آيت ١٣٩) - ا ورتم ممّت ست لا رو اوررنج مت كرو اورغالب تم بى ربو كے اگرتم برمے ورمن كہے . ارتجم حفرت تھانى ا اكرة مومن مو تونة ترمست موحاؤ أورزعم كهاؤ حالانكرتم ببندم تبرمي لتعسيلتغين ر جرشیع مفسر مولوی امداد سین کاطی) - آیت میں لفظ لا متحد زنوا ہے رمزن ریخ وعم کو کتے من الله نعا لے نے جب سمدائے احد کے بارے میں ریخ وعم دل میں رکھنے سے مین فرا دیا ترحفرت ا مام حسین دخی التّدعنه کی شا دیجے سلسله میں صدیوں بعد کھی ریخ دعم کی مبسیں قام رنا ملدر بخ وعم کے ما متی جلوس نکا لنے کا متر عاکیونکر جواز ہوسکتا ہے ۔ ٧ وما صبرك الابالله و لا تعزن عليهم و لا تك ضي ضيق مها يمكرون ا سورة النحل آیت ۱۲۷) اورآب صبر کیجئے اورآپ کا عبر کرنا خاص خدابی کی ترفیق سے اور ان رخم نه یجی اور جو کھیے یہ تدبیری کیا کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو جے "ز (ترجم خوت تعالی ) شیع معشر مولوی معبول احدد المری نے اس آیت کا ترجمہ یا کھا ہے: اور (اے رمول) صبركود

اورتم سے صبر نہ ہوگا گرائٹہ ہی کی مددسے اوران (متہدائے احد) کے متعلق رنج ذکرو اور (کافر) ہو

چال چلتے ہیں اس سے دل تنگ رنہو" اس آیت کی تضیر میں مروی مقبول احمد بھتے ہیں :

معلی ہے کر جوا صحاب سٹید ہوگئے ہیں ان پر ج بے ادبی بعدشہا دت ان کے ساتھ کگئی ہے

اس پر رنج وہم مت کھائی۔ (ترج مقبول استقلال پیس لاہور بار ہنجم)۔ فرا نبے حب شیعہ مسر

کی تفریح کے مطابق حبگ احد کے تنہیدوں پر رنج وعم کرنے سے اللہ نفا لیائے آنحضرت صل شعیدہ می کوسنے فرا دولی ہے تو شہدائے کہ طبور پر بی خوا کے ایم منا نا اور کھی اتمی جوس نکان کر نکر حاکم نر بہوگا ۔

مالا نکے میں سٹید ہوئے ہیں اور رحمۃ لاعالمین صل اللہ علیہ وسٹم نے ان کے جا زہ کی مار فرجائی اور جن اور جن اور جن اور جن اور جن کا منہ وی کے اور جن کے اور جن کھا نہ کے ایم کا دیا ہے اور جن کا کے دیا کہ کا کے دیا کہ کا ک ویے کھے ۔

اور ان میں حفرت جمزہ دھی کھی میں جن کورسول اللہ علی اللہ علیہ کے میے سیدا مشدار قوار دویا ہے اور جن کا ک کان وغیرہ کھی کھی کرنے کا شے ویدے تھے ۔

(١) سورة المتحنه كآيت ولا يعصينك فسي معدوف كتفسير من سيع مفسر موادي مقبول هد دراوی محصے میں بکا نی میں جناب الم جعفرصادق سے منفول ہے کرجب جناب رسول خدانے مکتم فتح کیا توم دوں نے سبیت کی ۔ پھر عورتیں سبیت کرنے آئیں توفدانے یہ دری آیت نازل فرائی۔ یاایہاالنبی الخ: اس وقت مندہ نے تربیک کم نے اپنے بجیں کو حبکروہ تھے کے تھے برورسس كيا ورحب وه براے ہوئے توات نے قتل كر والا اورام المحم سنت حارث بن سشام نے جوعكرمين ابی جبل کے نکاح میں تھی برسوض کی کر وہ نگی جس کے باسے میں خدا تعالیٰ نے عکم دیا ہے کہم اس مي آب كى نا فرما نى مذكري وه كيا ہے۔ فرما يا اوه بير ہے كرتم البينے رخساروں برطمانچے نه مارو۔ابنيا منه رز نوجور اینے بال نه کھسولور اپنے گرمیان حاک زکرور اپنے کپڑے کالے نزرنگر اور لمے انے كركے مذرو- كي الخفرت حتى الله طيه وسلم في الني بالوں بري جوآب وحدبث مي مذكر مين معيت لبني جاسي إرترمه مقبول استقلال رسي لابور- بارتنجم، تعداد اكي مزار) اورترم مقبول طبع حيارم ١٩٨٧ ، ناسترافتخارُ کب لِ لِو کرشن بگر لاہور میں بھی مذکورہ روایت درج ہے لکین بعد میں افتخار بك ولا كرشن الرلامورن مى جوز جم مقبول تحييوايا اس كے حواشى ميں ير روايت درج نيب كى كى بى يەتھون اس بىدكىگى بى ئاكەشىعە كى اس روايت تعنى ارشا درسالت سى تاخر

(۲) حضر رمت للعالمين صلى الدُعليه وستم نے اپنی بياری صاحبزادی حضرت فاطمة الرسُّرا کوجی ماتم کرنے سے منع فرماديا تھا۔ بينانچ شيعه رئيس المحدَّمين علآ م باقومسی تعصف مبی: ابن بابويہ سنے مد بسنہ عبر باقر مسلم محترباً م محترباً واست کی ہے کہ حضرت رسول الدُّحتی اللهٔ علیه وستم نے وقت وفات بخنان سیندہ سے کہا کہ اے فاطمہ حب میں مرحاؤل اس وقت توا بنے بال ميری مفارقت سے ندفیجا اور اچنے کیسو پر نشیان مذکر نا اور واویل نر کرنا اور محمد پر فرحد کرنا اور نوحد کرنے واليول کونه لبانا "

(۵) ۱۱ م کربانے خودکھی ماتم کی مانعت فرمائی ہے۔ چنا نجے ملا مہ باقر مجنسی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ: سیّداد امام مین نے کربلائے معلّی میں اپنی بمشیرہ حضرت زمین علیما السلام کو فرما کہ: اے بہن ابو میراحق تم پر ہے اس کی سم سے کرکتا ہوں کرمیری معین مفارقت پر صبر کرویس جب میں مارا حاول تربر کرزمنہ نہ بیٹنیا اور الل اپنے نہ نوجیا اور گربیاں حیال نہ کرنا کہ تم فاطر زہراد کی میٹی ہوجب انہوں نے بیغہ خداکی معینت برصبر فرمایا تھا تم بھی میری معینت میں صبر کرنا کر جات فائے کرط صلاح

بطور فررز الم تثبع کی مستند کتب سے آیات وا حادث کے بخت چندروا یا ت نقل کردی

گئی ہیں جن سے شیعوں کے مروتجرا نعال اتم کے کفنی ممانعت نابت ہوتی ہے ۔ خود حضور خاتم ہیں
صتی اللہ علیہ وسلم نے بھی ا فعال ماتم سے منع فرایا ہے ۔ امام محمد باقر بھی منع فرا سے ہیں اورا مام
کر بلا حفرت حین رصی اللہ عن نے بھی اپنی آخری وصیت میں اپنی مہشیرہ حضرت زمین کھلم کھلا
افعال ماتم سے منع فرا دیا۔ تو بھیر شیعوں کے لیے ان ماتمی مجالس اور ماتمی جلوسول کے لیے کو کو کر بلاک آخری وصیت میں ام حیین فرادیا یہ اور طرفہ یہ کر با وجود اس کے کر کربلاک آخری وصیت میں ام حیین نے منع فرادیا یہ ہے اور طرفہ یہ کر با وجود اس کے کر کربلاک آخری وصیت میں ام حیین نے منع فرادیا یہ بھی لوگ ان کا ماتم کیا ہے

حیف ہے اے داکرافردہ طبع درم نو ترے آگے کاردباری شی ہے موالی کا لیو فیس کی تماج سے مبریہ تیری گفتگو عالم اخلاق کو زیر و زبر کرا ہے تو فون ابل بت میں تقر کر ترکرتا ہے تو حرص نے مجھ کو سکھایا ہے دنائت کاست کسی کرلا کے ذکر میں دنیا نہیں کیوں درس ق چشمهٔ دولت ہے تیرائیل اٹنک بے قلق خون کی جادر سے سرنے کے بنانا ہے ورق

اجرار مشق ہے تیرا شعار ہاؤ مبو

خانه برادب عرزت را ترے ہے اک دفیزے زمن کرد برے ہے

(منقول از ابنا مراتنم لكحنو المحرم ١٣٥٥ حد

اگر مرقب ماتم کی شریعت میں کوئی گنجائش ہوتی تو بدر، احد دغیرہ کے ماتم كى استرار التداء كاماتم زور شور سے كيا جاتا جربول الله متى الله عليه وسلم عظم كے تحت كفار سے رواسے اور جام سنهادت نوش فرما كئے - انا تلا وانا الميد راجعون - اور بر وہ شمدامي جن کے بارے میں ارشار خداوندی ہے و لا تقولوالسمن یفتل میں سبیٹل اقد اصوات بل احسیاء ولکست لاتشعدون (یِ مورة البقره آیت ۱۵) ا درجردگ الشرکی راه میں

الع عرصه براتد لنگ سے شیوں نے ایک رسال بنام" ہم ، تم کیوں کرتے ہیں " شائع کیا تھا حس جواب میں میرا رسالہ" ہم ماتم کیوں نمیں کرتے" ٹنا نع کیا گیا ۔ اس کے جواب میں ایک کا ب فلاح اللون نی عزاد السین ما تمیوں کی طرف سے شائع ہوئی۔ بھر جواب الجواب میں ایک ضخیم کتاب بشارت الدارین بالصبر علی شها دست الحسین" بندہ نے شائع کی مسئلہ اتم میں اتنی مرال اور ضخیم کتاب ارُدومي عَالِيًا يميد نهي سنا نع بوئي مين اس كالبلا المين ختم بركي ہے - اب يه رسال مم ماتم كيل. خادم المنتت منامسين غغرار نیں کرتے" م کتا ہے۔

فل کیے جاتے ہیں ان کی نسبت بور بھی ست کو کہ وہ امعمولی مردوں کی طرح) مرد سے میں عکروہ تر (ا كي سازحيات كم ساته ) زنده بي مكن تم (ان) حواس سے (اس عيات كا) ادراكسيس كركت " (ترمر معزت تھانوی ) - حیات شمدار کا مطلب بہے کران کے انبی ابدان میں حیات ہے جوتنا کے گئے میں مکین یونکہ وہ حیات عالم بررخ کی ہے اس سے اس کی کیفیت ان حواس ظاہرہ سے موں تنیں ہوسکتی اورانبیارکرام علیم انسلام کی حیات برزخی حیمانی شدا، کی حیات سے قوی ہے اور وه مب ارشاد نری نازس می پرست بی الانبیاد احیاد نسی مسوده و ایساون ( انباد س كرام ايني اپني قبرون ميں زندہ ميں اور نمازي مجي بڑر صنعے ميں) ليكن ان كى نمازوں كاتھى ياظاہرى حواس اوراک نہیں کرسکتے مبرطال شدائے کرام کو مفوص فضائل مال ہیں۔ وہ اپنے مقصد حیات میں كامياب بريخ بس اس به وه انعامات اللير كصتى بس - ان كرشاباش دنيا ادر ان كرياب ا بے اے ایک واو واہ کرناہی ان کے مبند مقام کی قدرشناسی کی دلیل ہے ۔ یہ منہ پینا اور سینر کوشنا وغیرہ تران کی شان رفیع کے منا فی ہے ۔ میں وجہ ہے کہ حفرت علی المرتضیٰ ،حفرت ا مام حسن ا ورفقز ا محسین صی الله عنم نے تھی نئردائے برراور مشدائے احد کا تھی ماتم نیس کی ۔ برسال ان کی شماد کو مائمی محایس ا ورمائی حبوسول کی نذرنهس کیا-

مدت نے بھی کیا ہے . (البدایہ والنما پر مبلد موم مسلم ملیع بروت)

شیعول نے حفرت امام حمین رضی الترمیذ کے مقبرہ کی شبیبہ کا نام تعزیہ رکھ ہے۔ ۰۰ معتک ہندوستان میں تعزیہ کا نام دنشان ہی ریھا سب ہے ببلا تعزیہ جوہایوں با دشاہ کے دُورس ۹۱۲ مدین برم خان کھیج کربند دستان مرب کوایا کیا اس کا وزن ۲۷ ترمے تھا میہ تعزیہ تصویر نہیں عکرئت اور محبرہ ہے میں کی تعظیم کی جاتی ہے ا و راس بر حرِّصادے جڑھا ئے جاتے ہیں۔ اب ا دیات میں تنی کرنے کا زمازہے۔ تعزیویں پرہزار کم ردبیر خرج کیا جاتا ہے اور کھر تعزیہ کے مائمی مبوس لکانے جاتے ہیں ۔حالانکہ دُورِ رسالت اور خلام راشدہ میں کبیں مجبی سی چھوٹے راسے تعزیر کا بڑرت نہیں مل حیٰ کہ امام صنعکری کے مجبی اس کا کوئی سراغ نہیں متیا جواثنا عشریوں کے نز دیک گیا رمزی معصوم امام میں۔ کیا حسینُ اور قبر حسینُ ا کے ساتھ ان کی اولاد کا کسی عمتیت ومجنت کا کوئی تعلق مذنخاکہ انہوں نے تعزیہ اور شببیہ کالسلم ختیار نہیں کیا بہنیں نہیں ملکہ وہ المرابل بیت ختیار نہیں کے بابند نجھے، سنت کے تبع تخفے اس کیے وہ اس قسم کے مشرعی منکوات کے موجد یہ تقعے عبکہ حضرت علی المرتضیٰ نے ترقبر کی تمثال بنا نے والول کو بھی عالج ازا سلام قرار دیا ہے ۔ چنا نجیشعوں کے شیخ صدد ت بعنی ابن بالویمی نے اپنی کتاب سن لا يحضوه الفقيد طداول صفك إب الغواد احكام الميت من يردوات تقل كى ب، قال اصيرالمومنين عليه السلام صن جد قسرًا او شال مشا لا فقد خدج ون الاسلام" الميرالمومنين احضرت على الرفضي) في فرمايا كدس شخص في المروقر يا تمال

بنایا وہ اسلام سے خارج ہوگیا۔

بيال ير المخط السبع كرك ب" من لا وحضو الفقيه " شيعه مدسب ك ان حيار نبيا دى كتب بس ے ایک ہے جن پرشیعہ مذمب کی عمارت قائم ہے بعنی الکافی (اصول الکافی وفروع الکافی)-(١) الإستيسار (٣) تنذيب الاحكام (م) من لاكفره الفقيب اورگر فيرجا ندار كي تصوير جائز ب لین تعزیه تصور نهی کر حفرت امام مین ره کے مقرب کی شبیر اور تشال ہے جو شرعًا ا حارُ ہے ۔ اس ليے شيعہ علمار اپنے اللہ سے يہ نابت نہيں كرسكتے كرانوں نے كمی قبر كی شبيرا در تشال بنا ئی ہو۔ ادر کھر عرف شبیدا در مثال نہیں بدان کی رِ جا کی جاتی ہے۔ قبر آدام کر لاکی ایک ہے لیکن محرم

یں آپ کی قرکی ہزاردں شبیبیں ملک میں بعبورتِ مبوس گردشش کرتی میں حن کی حفاظت دِلمین ہیں آ یا زج کرتی ہے ۔ اس چے دِلعببیت ۔

عنی معقین حزت شاہ عبدالعریز کا رشاد

عنی معقین حزت شاہ عبدالعریز کا رشاد

اور اکسی کی می جیزی صورت کودی جمنیا

اور اکسی کی می جیزی صورت کودی جمنیا

اور اکسی کی می کرالا ہے اور نیج کی کہ کر کراہ بہتاری اور مجریزوں کوجر کلوی می ڈالا ہے اور نیجے کم کم کری اس دیم میں بہت گرفتار ہوتے ہیں۔ گھوڑوں اور مجھیا للا ور چیزوں کوجر کلوی مٹی کی بی برق بھید کی ہوئی ہیں کہ سے کیسے کیسے ان سے خوش ہوتے ہیں گریا ہے کے اور چھوٹا چھوٹی لوٹاکیاں گڑیں کی شادی اور نیک کی تیا ہی اور نیک کی تیا ہی اور نیک کی تیا ہی اور نیک کی تیا ہوئے ہیں اور نیک میں اور خوش ہوٹی ہیں اور خوش ہوٹی ایا م مین وائم میں بی اور خوش ان بیرو خفرت زیرا کی قبروں کی صورت بناتے ہی اور بی کی تھی کی در خوش ہیں کہ در خوش کی ہیں اور بیک ہی اور ہی کی میں کہ میں اور بیک ہی ہی کہ سیمدل کی فرت ہیں کی خوش ہیں اور اور کو گھیلی کی خوش ہیں گھوٹری نہیں گ

( تحنه اثناعشريه بأب يازدم منتن)

 ذوالنورین کا توااتم کرنے۔ حالہ کو صنرت عمر فاروق ۴۰ وی المجرت عمر وز بھ الدا و فیروز کے خیر اللہ کا خیرے نخبے سے لیے کی نماز مسجد نبوی میں بڑھاتے ہوئے زخمی ہوئے کھتے اور بانچویں دن کیم محرم ۴۲ معد کو آپ کی روح مالم بالا کوروازگر کئی اناللہ والعون آپ کی شہادت کا ممبید بھج محم کا ہے اور کھیے بھر می گرشیں کھی سنمان ان کی شہادت کو مرتب مالم کی صورت میں نمیس مناتے اور نہی فود شیع حضرت علی المرتفائی کی شہا دت کو اس طرح مناتے میں میں طرح وہ ام کی طرح وہ اس میں کی وارد سے مناتے ہیں۔ آس میں کی وارد ہے ؟

یردہ اٹھایہ اورتقیک پردول کر میں اٹھیں کے استی ہودول کر میں انگاں میں ہورہ اٹھیا ہے اورتقیہ کے پردول کر حال کرکے اٹھی کے خطبۂ محرم کے جواقب اس کے میت روزہ شیعہ لاہور۔ اربعین منبر کیم تا مرجون ۱۹۰۰ میں شائع ہوئے ہیں اس کے بعض اقتباسات حب دیل ہیں :

ا- کربلیم ہم نے جوان کی قربانی دی ہے اس قربانی حفاظت کرورشا یدیہ لاگ خبال کرتے ہیں کہ یہ صرف انجب گریہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارایہ گریہ سیسی، اجتاعی اورنفسیاتی مسئلہ ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے کریہ گریہ یہ اجتماعات ہمارے ندسب کی حفاظت کرتے ہیں۔

۷۔ عاشورہ کے روز جو ہما سے جلوس نکھنے ہیں ان کے بارسے ہیں یہ خیال دکریں کراس کو هسم لانگ مارچ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ جنوس ماری ہیں جوسیاسی تعاضوں کے مطابق ہیں۔

۷۔ یہ شعار سابقہ روایات کی طرح بکم اس طرح سے بہتہ طریقے برمنائیں۔ وہی سینز زنی، دہی نوجے دی گریہ ہمول اور ہی ہماری کا میانی کاراز ہے۔

دی گریہ ہمول اور ہی ہماری کا میانی کاراز ہے۔

م۔ سیدائنڈادکی مقیبت کے بارسے میں جریم امٹکی ہم میں پان جاتی ہے یہ ونیا میں سب سے
بڑی سیاسی طاقت ہے اور دنیا میں نمایت ہی اہم ترین نفسیاتی قوت ہے ۔ اس سے تنام
بوئند کے قلوب با ہم مروط ہوجاتے ہیں۔ ہیں اس نعت کی قدرکر تی جاہئے اور بہائے نود اور اس کو اس کو اس کمری طرف متوجہ دنیا جاہئے ۔"

حینی کا پخطبه محرم سبنت روزه شیعدلا مورسی شانع بُواہدے - اس کی فوٹوسٹیط کا لی مجی توکی خترام المست حکوال کی طوف سے ملک میں تقتیم ہو حکی ہے اور ماہنا مرحق حاربارہ لاہور کے ا ماہ محرم کے اس شمارہ مربعی قارئین کی واقفیت کے لیے یہ خطبہ خمینی ممل طور ریشا نع کیاجا را ہے۔ بہرطال سی صاحب کے اس خطیہ اس حقیقت کا ممل انکشاف ہر جانا ہے جس ا ستميد كے نام بريه مائمي مبلوس در اسل شيعول كى منظم سياسى قوت حاصل كرنے كا ايك مُوثر ذريعي ہمی اور گو اہل نشیع کے امر معصومین کے ارشا دات کی رشنی میں بھی یہ انعال ماتم ممنوع ہیں ہ لیکن شیوں نے ائر کے فرمان کو کھلم کھلا نظرا نداز کر کے پیسسیاسی حربیا ختیار کبیاہے اور خمنی کے خطبہ سے یکھی تا بت ہوتا ہے کہ اگر شیعہ ان اہتی جارسوں کی ترویج نہ کریں تو تھے شیعیت کی ترقی کے لیے ان کے مایس اور کوئی ذریعے نہیں ہے اور چونکہ ان ماتی جلوسوں بن مرسم کی منگارائوں ا ورنظر بازیوں کا سا بان ہے اس ہے نوجوان اس کے جلوسوں کی زمنیت بنے کی کرشش کرتے ہیں اور یھی مشہورہے کر کرایے کے اتمی اس میں زیادہ شامل ہوتے ہیں۔ حتی کیعض نادار نا واقف سنیتوں کو بھی لالچ دے کرماتمی طوسوں میں شامل کیا جاتا ہے اور یہ بھی عنم والندوہ کی ۔ كيفيت ہے كہ ماتم كے ليے خاص ميں ہوتى ميں جن كو ماتى سر تال كى تربيت رى جاتى ہے ا و روه دوسرے معالات پر تھی حب عزورت اس فنکا رانہ ماتم کا مطابرہ کرتے ہیں۔ ا انگریزی دورمی تھی ہندوستان میں مامی جوس لکالے ما می جلوسول کا بجیسلائے جاتے تھے لین لائسنس بہت محدود ہوتے تھے ؟ آھے انتظامیہ ان کی حفاظت کر تی تھی ا وریہ انگریز کی ایب خاص کیسی تھی جس کے تحت سواد منظم المسنت کے مقابر میں ایک قلبل ترین فرقہ کی سرریستی کی جاتی تھی تاکشتی شیعہ تصادم کی بنیا د کرمضبوط کیا جائے اور ماکستان نبے کے بعد چزکہ مرة جرمبوری سیاست کا علیہ ہوگیا تھا ، ابل سنت کوروا داری کا سبق سکھا یاگ شبعوں کی ماتمی مجاس اوران کے ماتمی حبوسوں كو وسعت دى كئي ـ با نمالط لانسنس و الے حبوس اب بھی بہت تھوڑے میں نیکن رواتی جوس کی تجرمارے بیند ماتمی اگر کسی کے طوط ما ما نے استھے برکر جاتے میں تواس کا فوٹر لے لیا جاتا ہے اور دوسرے سال اس کوسند کے طور پرشیں کر دیا جاتا ہے اور انتقامیر

کے ذرقہ دارا فسرا مسئنت کو یہ کرکرلا ہواب کردیتے ہیں کہ یعبوس توان کا سیسے سے ہے۔
ہم کیا کرسکتے ہیں رصدرضیارالمی صاحب مروم اسلامی نظام حکومت قام کرنے کے معی تھے
او یعبض کا مراب کی ابتدا بھی ہوئی لیکن اُن کے دُورِ حکومت میں روانتی جوسول کی تعداد میں ہوا فائم ہوا اوراس راستے سے تنبعیت کوفروغ ہوا۔

قیام اکستان کرم م سال ہونے والے ہیں مبرحکومت نے به وطبید فرور برما ہے کہ اکستان میں کتا ب وسنت کا نظام جاری کیا جائے گا لیک آج کمکی حکومت نے بھی اپنی اسلامی ذمر داری کا احساس نہیں کیا کیؤلد حصور اقتداركے بعد ابل اقتدارا پنے اقتدار کے تحفظ كى تدابير سوچنے رہتے ہيں اور حزبِ اختلاف حزب اقتدار کونا کام با نے اور اس کی جگہ اقترار ماس کرنے کی جدوجد سی مون رہتے ہیں۔ دو نو گروی ا علان تراسلام کی برتری اوراسلامی نظام عدل قائم کرنے کا ہی کرتے ہیں میکن عوام كرفريب دينے كايہ حرف ايك نعرہ ہر ماہے - اصل متصدحصولِ اقتدار اورتحفظِ اقتدار ہوتا ہے اورسیاسی زعار میں سے مکن ہے بعض ابسے بھی مول جو کھسانہ طور بریاکیشان میں اسلام لطام کے خواہش مذہوں گراکٹریت ایسے ہی طالع آز ماڈن کی ہے جن کا اور صنا بھیونا ہی ذاتی اور یارٹی کا دق روا قتدارہے مما رے زوکی معیاراکی ہی ہے کرجرسیاسی لیڈریا پارٹی واینداری ہے اکستان میں اسلام کیملا بالادستی چاہتے ہیں وہ بلاخرف لوئم کام وقتی اور سبکامی مغاوات سے بالاتر مرکز قران کے موعودہ حیار خلفائے را شدین کی عقیدت اور اتباع کی طرف قرم کو دعوت دی اور نظام خلافت را شدہ کی اتباع میں اسلامی حکومت کے قیام کے یے جدوجد کریں ۔ لیکن اگر سیاسی اعظیم ہے کوئی سیاسی لیڈر باسیاسی عالم خلافت را شرہ اور خلفاررا تذبنكانام لين سے سجيكياتا اوراككيس ذكركرا بھى ہے ترضمناً اور فرودركر ترب اس ات کی دلیل ہے کرا سے زعمامحض مرقع جمبوری سیاست کے میلوان ہیں۔ نظام خلافت راشدہ کی مملا بیروی کرناان کے مقاصد میں شامل نمیں ہے ۔ برحال مسلم مکراوں کی زیرداری و قرآن مجدیں سی بتائی گئ ہے کہ وہ معروفات کر کھیلائیں اور منکرات کو مائس بنائج سورة الحج كي ايت مكين مي الشرتعالى في مهاجرين صحابركام ضك باريي

بطورشیگوئی کے یہ اعلان فرایا ہے کہ:

الذين ان سكت هسرف الارض اقام واالصلوة واتواالزكسوة واصروا بالمعسروت ونهواعن المسنكسر ولله عاقبيه اكلمسول (مورّة الحج آیت ام) ۔ یہ لوگ ایسے میں کو اگریم ان کو دنیا میں حکومت دے دیں تویہ لوگ (خود کھی) نماز کی پا بندی کریں اور زکزہ دیں اور دوسروں کوعلی نیک کاموں کے کرنے کوکمیں اور فرے کا موں سے منع کریں ا درسب کا موں کا انجام نوخدا ہی کے اختیار میں ہے۔ ( ترممبرحفرت مولا ناتھانویؓ ) ﴿ یہ بیٹن گوئی اوراعلان ما جرمن اولین صحابر کرام کے بارے میں ہے اور حکومت منے سے مہلے می علیم وقد ررب تعالی نے اپنی طرف سے ہی یہ اعلان فرما دیا ہے کہ اگر ہم ان کو حکومت دیں توده صرور نما زوزكاة ادرام بالمعروب اورنى عن المنكر كا فريينداد اكرس لمح اور ظامره كر مها جرین اوّلین میں سے حرف جار صحارُ (حاربارُ ف) کوہی حکومت ملی ہے۔ اس اعلان خدوندی مے سیس نظر اس حقیقت پرامیان لانا حزوری ہے کران حاروں خلفائے را شدین نے لینے لینے دُورِ خلافت مِن يه مذكوره فرالفن انجام ديم بن - الركوئي يه اعتقاد ركھے كربا وجود أقتدار و حومت برفا رُبونے کے ان میں سے کوئی ایک خلیع کھی ان فرائض کو انجام نہیں و سے سکا تواں سے یہ لازم آئے گا کرانعیا ذبابٹر ایٹر تقائے اپنے اعلان کے مطابق این سے کام نسیس لے سکا۔ یہ آیت باقتضاء ہض ان جیارو مضلفار کی خلانت کے برحق ہونے کی ایک زبردست وکیل ہے اور حنا فت راشدہ ا و رحق میار بارم قرآن کی اسی موعود ہ خلافت را شدہ کی حقانیت کے اظہار کے ہے ایک بہترین اور جامع اعلان ہے۔

(۲) یہ چار پارخ تراس آیت کا یقیناً مصدا ق تھے لیکن اس سے ریمبی نامت ہوگیا کراگرکیں مسلمانوں کو حکومت اورا فتزاراعلیٰ حامل ہوجائے توا بل حکومت پرلازم ہے کہ وہ آ بیت میں مذکورہ چار خلفائے را تذکی محکومت کوا صولی مذکورہ چارخلفائے را تذرین کے نظام حکومت کوا صولی طور برا پنے ہے معیاری تسلیم کریں ورز اگر کوئی مدعی اسلام حکم ان ان خلفائے را تذرین کی خلانت کا عقید تا مسکر ہرگا تو اکسس کی حکومت کوا سال می حکومت نہیں کی جا سکت اورا گر کوئی حکم ان اعتحادی

طور پر تو تران کے موعودہ خلفائے راشدین کو مانتا ہے لیکن عملاً ان کی اتباع نہیں کرتا تو دہ بھی گن بگار موگا - اسی بیے خود آنخفرت صتی السّر علیہ وستم نے مابعد کی اسّت پر ابنی سنّت اور خلفائے داشدین کی سنت کی بیروی کو لازم قرار دیا ہے ۔ جنا بخدارشا دفرہایا،

فعلیک وسنتی وسنق الخلفاد المراشدین المهدیین (شکرة تربین) یعنی اخلاب وانمشار کے دُور پی تم پریری منت اور مرے بدایت یا فتر خلفائے داشدین کی منت ( طریقے) کی پردی لازم ہے۔

ا در خلفارد التدین کی پیردی بین جهال معروفات او رئیکیوں کا بجیلانا لازم ہے وہاں کرا اللہ کو میں بٹا نالازم آتا ہے۔ اب پاکسان کے ۲ ہم سالا دُ ورکے حکمراؤں کر دیجیے لیجے کو کون کون خلفا داشدین کا عقیدت سندتھا اور کس کس نے کن کن منکوات کا قلع تمع کرنے کی کوشش کی یا کن کن منکوات کو تحصیلا یا ہے اوران کو تعویت دی ہے۔ کاش کر سیدان سیاست میں قرآن مجدی ہی است مکمین کو تعیی بیشیں نظر رکھا جاتا اوراس کی رہنا کی میں ملک و ملت کی خدمت کی جاتی تو با کی سال کا آج نقشہ ہی اور ہوتا۔

جوس، تعزیہ ودلدل منکوات میں سے ہے اور محرہ اور اندا کمالی بیٹ کا رقالا یہ ماتھ ہے کہ است کی ہوئی ہیں۔ ابت کی جا جا ہے کہ یہ مرد جر برخی منکوات میں سے ہے اور محرم اور ہی ہے مرد جر ماتی جلوس بھی منکوات ترخیہ کا ایک زبردست منلام ہو ہیں ۔ ذبری ا متبار سے بھی یہ ناجاز ہیں اور نمنی ماحب نےجب ان ماتی جوسوں کو سیاسی قوت کے حصل کا ایک مؤثر ذریعہ قرار دیا ہے تواب کوئی مکوست یہ ان ماتی جوس ہیں۔ لنذا ہر مکومت پر لازم ہے کہ یہ ان بندی لگائے اور ان کی سیاسی قرمیت کے ہیئے منظوب و دان برخی منکوات کے مظاہرے پر بھی پابندی لگائے اور ان کی سیاسی قرمیت کے ہیئے منظوب کے موت مذہبی جوس ہی کا میں موسوں پر بی بندی لگائے اور ان کی سیاسی قرمیت کے ہیئے سیاسی موسوں پر بی بندی لگائے اور ان کی سیاسی موسوں پر بی بندی لگائے اور ان کی سیاسی موسوں پر بی بندی لگائے اور ان کی سیاسی میں بیا فوج کے ذریعہ جو سروں کے بابندی عاذ کردی حالے لیکن ان ماتی جوسوں کی بہوال پر بسی یا فوج کے ذریعہ حنا لحت کی جاتی ہے ۔ کیا باکستان اس کے لیے بنا مختا کران شرعی منکورات کی سربیستی کی جاتے۔

كسى حكومت إساسى بارثى سے يا ام منى نسي ب كستى شيو ابل سنت كيرن علوم بي المادم عومًا ال المن علوم ك دج سے برتا ہے اور برك ال نی جائیں ضائع برماتی میں گراس کے باوجود مائی جلوسوں کی تعداد برصتی جاتی ہے اور واد الم الى سنت با دجود عظيم اكرب سے بهت زياوه مغلوم بي كيونكم ماتى ملوس برليس فورس يا فوج كھے برانی میں جہاں سے گذرتے میں وہاں المبنت کے گفروں کے سامنے بھی دہ خا ہوشی سے نہیں كزرت بكر مائمى افعال كازاره مظامره كرتي مي أدرتي مسلمانون كومكم ديا حابا ب كرتم كحرول كم وروا زے بندکرد و ۔ خروار تها راکوئی آدمی حیت پر حراصے ۔ گویا زمردستی سنی مسلمان کواس کے ندمی عقیدے کے خلاف اس کے دروازہ یر انعال اتم کا منطامرہ کرایا جاتا ہے اور اس سے تھی بڑھوکر زادتی یہ ہے کشتی مساجد کے سامنے سے مائی جوس گزرتے بس زیجائے خا موشی سے گذنے کے مامی یا طمال وہاں زارہ سنگا مرآرائی کرتی ہی اورسٹی مسلمان بھایے ا بنے عقائد کے خلاف ان مكوات كوبرواشت كرتے ميں اور يرس كيومكومت كے زيرت يرتواہے . اگرانتام سے کما جائے ووہ یہ جواب دیتے میں کم و طازم میں مم نے وو یوئی دین ہے۔ اوپر سے روٹ تبدیل کراوا ملین ہم تر اس قسم کے روٹوں کی تبدیل کے بیے کتن قرار دادیں مرکزی اور صوبانی حکومتران کو مجیع میلی میکن کوئی شنوائی نهیں ہوتی اوروہ قرار دادیں ردی کی ٹوکری میں بھینک دی جاتی ہیں ۔ کیااس سے زادہ بھی کوئی منطلوم اکٹریٹ برسکتی ہے یشیعوں کورہ سبکیھ كرنے كى كھنى تھے ئى جوان كى بنيا دى كتابوں كے تھى خلاف، ادرابل سُنت كوير تتى تھى نميں ديا حآنا کرسٹی مسجد کی گلی سے سالقد رُدٹ کربدل دیا جائے۔

رن جامع سبحد کا تفیہ دوسال ہوئے کو گئی کی سے ہرسال ، محرم اور ، اِصغر کو در اُن جامع سبحد کا تفیہ کے لیے کوشیش کر مکھے ہیں ۔ حتی دوسال ہوئے فوج کی گرانی میں یہ ماتی جوسس گذاراگی نکین کسی مکومت نے بھی اہل سنت کے احساسات کا اب یک محافظ نمیں کیا ۔ اسی طرح جب الم محرک خدام مات کا اب یک محافظ نمیں کیا ۔ اسی طرح جب الم محرک خدام مات سبحد گذبر والی کا بھی بہی قضیہ ہے جہاں حضرت مولان عبدالقطیف صاحب ابر تحرک خدام ال میں سنت صور بنجاب خطیب ہیں۔ گذشتہ سال ڈیروا کھیل فال کے ماتی جوس کا تعفیہ بھی سنگین مور اللہ میں سنت صور بنجاب خطیب ہیں۔ گذشتہ سال ڈیروا کھیل فال کے ماتی جوس کا تعفیہ بھی سنگین مور ا

امنیار رکیا ہے اور گذشتہ سال کو اطعی مجی اتی جوس کد ارنے کے لیے سُنی مساوں برجر ۔ کیاگ ب کومعنوم ہے اور کی جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی کا قضیہ ہے۔ وہ اہل سنّت دیوبندی مسلک كاكي عظيم مركز ہے. وہال كے اكا برحضرت مولا نامغتی احدا ارمن میں. وغیرہ كرحبل ہیں نظر بہت كرديا كيا ادرنوج كي تكمراني من ماتي حلومس كو گزاراگيارا وريھي مئي مقامات پرشتي مساحدا . ر شنتی دینی مدارس کے بارے میں سرسال سنی مسلمانوں پرکوسی آزمانش کی جاتی ہے لکین كونى حكومت ان خلاب نشرع جلوسول ميريا بندى توكيا ان كارامسته يحبى نميس مدلتي معال نكاكرا عوا تی اور تری اسعبل کے ممیران شتی اکٹریت کے دواوں سے کامیا ب بوتے ہی تجیرہ اس نے ہیں ، حکمران بنتے ہیں گین سنتی ممبران تھی شنتی مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے یے کو لی کوشش نمیں کرتے بلد اکٹر شنی ممبران بھی ہی جا ہتے ہی کرسٹ یہ ماتمی جنوسس حزور کذر حائے خراہ سنی مسیمان کتنا ہی ہے وقار ہوجائے ، خراہ سنی ساجدا درسنی دمیں مارسس کی بے ومتی ہوتی رہے - اس بیوے سے مسلمانوں کی مظلومیت انتہا کی درجے تك بيني مكى ب اورين يتجهب اس غفلت ادر بي حسى كاكرستى مسلانون ن ليغمنى نرمب ك بنياد يريدى محنت نهيس كى معما بركرام رهني الشعنهم المعين كى سترعى عظمت قراني آبات ادر نبری ارشا دات کی رشی مینیس محجائی گئ ۔ قرآن کی موعودہ خلافت را شدہ کھے عقیدہ کی تبینے میں کو آبی کی گئی آز اس میلوسے الی سنت میں کو ان منظم کام نسیس ہو سکا در اس کے برعکس اہل شیع کا اوٹر صفا مجھونا ہی ، بنے شیعہ ندمہب کی تبلیغ وافعات ہے۔ ان کی ساری مخنتیں اور کا وشیں شیعیت کے لیے ہیں ۔ وہ حزب اقتدار کے ساتھ اگرواست برتے بی ترشیعیت کے لیے ، اور اگروزب اخلات کاسمارا لیتے میں تو محف این شیعیت کے فردغ کے لیے ۔ کاکٹس مُنّی مسلمان بھی اپنی دینی بنیا دیر محنت كرتے، اسے شاندار ماعنى كويتين نظر ركھتے اور صزات صلفاتے را شدين رصى الله عنم ا جعین کے زُور کی ترقی سے سی مسلمانوں کو آگاہ کرتے ا درمجا عت محابر رخوال اللّه ہم امعین کی دن داری کے دائرہ میں رہ کرکتاب وشنت کی تعلیم وتبلیغ میں محنت كرتے تر غالب اكرزيت كے با وجود إلى ابول اور فيروں كے الحول ذليل مربرتے مكين

Y .

ہم اوس بھی نمیں ہیں۔ اگر شق قوم اصحاب و تعلقائے رسول سی النظیمی و م کے بارسے میں دین غیرت سے کام سے ، اس بنیاد پر باہمی نظم و ضبط قام رکھنے کی کوشیش کرے ترافشار کہ میں تقال کی رحمت اور نصرت نا مل ہو جائے ۔۔۔ میں تعالی رحمت اور نصرت نا مل ہو جائے ۔۔۔ کہ ہم نے انقلاب جرخ گردول لیک می تجھیمیں عجب کیا ہے یہ بڑہ غرق ہر کر کھیرا بھرتے ہے ۔۔ کہ ہم نے انقلاب جرخ گردول لیک می تجھیمیں وصافلات علی الله بعزمین

خادم المِسْتَت منارِسین غفرار؛ ۲۳ رذی المحبر الموسین عفرار؛

خوشخبر کی

مفكرً اعظم، ما ية ناز مصنّف اورعالم اسلام ك عظيم شخصيت استا ذا العلمار حز علام شعب العنق افعانس رايش عليه

کی یا دہیں ما ہنامہ" النصیحة "حیارسدہ رانشاور) کی ایک یا دگار اورخصوصی اشاعت

علام المرافع ا

جيد الأعنف المنفقة فلهودير آرمت هي بيسي معانة على المنفقة المنفقة فلهودير آرمت هي بيسي معانة على المنفقة المن

رابع قرار من فرخ عت برابع المعلوم اسلام المسلح والمالعوم اسلام المسلح والمالع المسلح والمسلم والمسلم



## حضرة سكيد نفيس الحسكيني مدظره

-- اسال (۱۳۰۹ه) حج ببیت الله شریعیف سے فراغت کے فوڑا ---بعد مجھ اشعار حمد میں اور تحجیج حبتہ میں ہوئے \_\_\_

تو نے بینے گھڑ بلایا، ئیں تو اِس قابل نہ تھا جام زمزم کا پلایا، ئیں تو اِس قابل نہ تھا جام زمزم کا پلایا، ئیں تو اِس قابل نہ تھا پیشتے سینے سے لگایا، ئیں تو اِس قابل نہ تھا پیشتی کس نے بیرہایا، ئیں تو اِس قابل نہ تھا پیشتی کو رہ پیلایا، ئیں تو اِس قابل نہ تھا تو ہی مجھ کو رہ پیلایا، ئیں تو اِس قابل نہ تھا تھہدؤہ کس نے بیرایا، ئیں تو اِس قابل نہ تھا گئند خِصْرا کاسبایا، ئیں تو اِس قابل نہ تھا اور جریایا سویایا، ئیں تو اِس قابل نہ تھا اور جریایا سویایا، ئیں تو اِس قابل نہ تھا اور جریایا سویایا، ئیں تو اِس قابل نہ تھا اور جریایا سویایا، ئیں تو اِس قابل نہ تھا اور جریایا سویایا، ئیں تو اِس قابل نہ تھا

تشکرے تیرا ضرایا، ئیں تو اِس قابل نہ تھا اپنا دیوانہ بنایا، ئیں تو اِس قابل نہ تھا مُدتوں کی پیاسس کو ئیراب تو فینے کردیا ڈال دی مختلاک مربے سینے میں تو نے ساقیا معالی میں سری نوباں کو ذکر اِلاّ اہله کا میری کو تاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا میں کہ تھا ہے راہ تو نے کیا تھا یاد ہے تیری وحمت تیری شفقت مُوامِح کونصیب تیری وحمت تیری شفقت مُوامِح کونصیب میں نے جو دکھیا سو دکھیا بارگاہ قدس میں مئیں نے جو دکھیا سو دکھیا بارگاہ قدس میں

بارگا وستد الكونين اللهايم، مين أكر نفنيس سوچيا مرون، كيد آيا؛ مين تواس قابل نه تقا

كابت ، قوم لاس كان حرة تدلنس كميني مام عظ



### قائدابل سنت حصر مولانا فاضى مظهر سين صاحب مت بركائتم

حفرت الموارد و الموارد و

رِ مَانَ زِدَى امتَمَانَ زِمُكَسِهِ - چَا كُمِن تَعَا لَيْ نِهُ ارشَادِ فِهِ إِنَّ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ المُعَلِينَ وَالْعَيْسَاةَ لِيُسْتِمُونَ تَعِيسُوا خَسَنُ مَعَلَدُ (مردَة الملك) عَلَقُ الْمُعَوْتُ وَالْعَيْسَاةَ لِيُسْتِمُونَ كُسُوا تَعِيسُوا خَسَنُ مَعَلَدُ (مردَة الملك)

بعنی اس رب کا ثنات فے موت وحیات کاسسد پیافرایے اوراس سے بندوں کا امتحان متعمود ہے کتم میں سے کون انھا عمل کرنے والاہے۔

حفرت مولانامضی احد معید صاحب مروم فاضل دوبند تھے ۔ انہ ں نے ۸ ۱۳۵ ھرم سینے العرب والمجم حفرت مولانا متدحمين احمد صاحب مل قدس مرف ورة حديث برطعا عقا اوربذه مجى اسى سال دو رۇمدىثى مىزكى تقامكن دارالعوم كے الىم مى ان سے كوئى خاص واتفىت نيس مقى البته ايك دومرے كود كيما برائقا منتى احد معيدماحب مرحوم والدا جدحفرت مولانامغتی مختطیع صاحب نعتبندی روز الدهد اس سال دوبندمی تشریف سے تھے تو طلبار سے معلوم بڑا تھا کہ وہ فلال بزرگ میں ۔ وا دانعلوم سے وانت کے بعد مولا ا مفتی احد معید ماحث نے مربی کا کام شروع کیا۔ آپ کی بی بختمیں ۔ پڑھاتے پڑھانے آپ نے ایک كمنفشق قابل مدرس كامقام عاصل كراميا اورحفت مغتى محدثيفع كازند كابس بى دورة حدث كالجي بعض كتابين شروع كرادي إورحفرت مفتى صاحب مح بعداً مستقل طور مرفينح الحديث كي ممند پر مرفراز ہوئے. آپ خاموش طبع عالم سے علی سیاست میں بہت کم حقہ لیتے تھے تذری عوم ونون اورورس مدست مي بي منهك ست عقد البتراب كع بمانى جناب مولانا قارى والسيع صاحب ممية مي سرگري صحته ليت ربيهي ين دارل حفرت مولا نامغي محمد تنفيع ما مجعيته علماير امسلام شابي بنجاب كے اميرا درمندہ نا فم اعلٰ تھا۔ بمارا صوبائی دفتر سرگو دھا میں تھا۔ بلم دفر جناب ماجی مافظ محدمادق ہوتے تھے. آمجھے اجلاس کے بے سر گودها ما ایر آ تھا اورمولانا مغتى ا ومعدما دي معي كمجي كمجي للوقات برما إكرتي تقي حفرت مفتى محد شفنع ماحب سے جعیته کی مجانس شوری میں بھی ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ ایک دفعہم نے حضرت مفتی محدشفیع صاحب كے ساتھ جماعتى دورہ كيا تھا ، سرگورھا سے پينو پورہ كئے وہاں حفرت مولانا محمدامين الحق ثناہ صابح كى جامع مسجد من رات كرجعية كاعبسه تمواتها ولال سے لاہور اور كھرسابكوٹ مك مم في عامتى دوره کیا ۔ ستفیاء کی تحرکی ختم برت میں لا برر اور تھے سینطل جیل سا بیوال (سابق منظمری) میں

کھی جینرا ہم حفرت مفتی محتشفیع ماحب کے ماتھ رہے ہیں۔ ماہوال میل میں ضلع ماہوال مراو عبلم ادراک (سابق کیمبلیرر) کے علمار و رضا کارنظ بند کتے حضرت مولانا عبدالتطبیت ماحتجلبی حضرت مراد نا حکیم ستیر علی شا ه صاحب ( زرسی ) ادر نبده ایک بی کو گھولی میں رہتے تھے۔ ہمارے ساتھ کی کو مخطری میں شنع الدیث حفرت مولانا نصر الدین صاحبٌ فورغشتری رہتے تھے . بڑے مخلص ا ورمتقی بزرگ تھے محفرت منتی محترشفیع صاحب کی طبیعت میں ظرانت بھی تھی۔وہ مذرانہ کم از کم ایک مرتبہ بارے پاس تنزیف لاتے تھے۔جال کھی بیٹھتے ان کی خفل کرم رہی تھی ۔ خرکش پرش اوربے تکلف بزرگ تھے۔ این نوش پوشی کے سلسلہ میں انہوں نے حیل میں ہی یہ بیان کیا کہ ایک دفعرمی اچھالباس مین کر شرمر لگا کر حفرت مدنی رحمہ الله علیے کے سامنے باادب بیٹھ گیا اوروض کیا کرایک بماحیم مازق کے سامنے ما مزہوگیا ہے۔ جو مناسبہ مجبی علاج فرائين توحضرت مدنى مُسكرادب اوركحينس فرايا - تحركي خم نوت مين مم چندماه سامبوال سیرال جیل میں رہے۔ رہائیاں شروع ہونے پر باری باری نفرندجیل سے رہا ہوتے رہے۔ بنده قريبًا بزماه حيل ميں راج- اس وقت آئى جى جيل خانجات ايك قارباني تھا اور آسس طوالت کی دجہ قادیا نیوں کے ہاں وہ را کیا رد تھا حس میں سرے والدصاحب حضرت مولئسنا، محدّ كرم الدين صاحب دبرر ف براوراست مزرا غلام احمدقاد ما في آنجما في كامغالبركيا تها -حتیٰ کر دوسال مقدم حلبتا را حس میں مرزاغلام احمد کذاب و دحیال کو حجیاه قید محض کی سزا ہوئی محتی اور بالا حز ایک انگریز وکیل ک وساطت سے اپلی سی بری مُواتھا ۔اس مقدم کی مج اور ولحيب روندا دحفرت والدصاحب مرحوم كى كتاب" ازبانه عبرت مي موجود ب عب مي التي د شا دیزات بھی شامل میں مین اب یہ کتاب نایب ہے

ما بوال سینطرل جیل سے سمار جذری ۱۹۵۸ و کومیری دائی بوئی رائی کوئی دائی کوئی مرائی کے بعد بندہ نے حفرت مدنی قدس سرو کی خدست میں

مكوتب عضرمدني "

عرمیض تحریر کی تو صنب رحمة الله علیانے اپنے والانامر میں ارشاد فرایا:

" نظر بندی کا علم فقط اس خط سے بڑا۔ اگرچ عرصہ ورازے کوئی والانا مرنسیر آبای تھا گر ہے۔ خیال یہ تھا رسی تغالیٰ آپ کے اس دینی جہاد کو قبول فرائے اور باعث کفار موسیق اور ترقی در روات کرے آمین " (کمتر بات شیخ الاسلام ملد جهارم کمترب نبر ۳۵) . یه واقعات تو حفرت مفتی محد شفیع تا حاسب کے نذکرہ بین خمناً اکھ دیے میں میر کا ہے گاہے بازخوال ایر قصر پار سمیت را

ین تورامسل حفرت بولانا منتی احمد سعید مرتوم کا مطلب تھا ۔ گذشته سال جامع سجد نبرایب بلاک
یں توکی خدام المبنت کا جلسرتھا جبر سزدع ہونے سے پہلے جامع سبد کے دمان خان میں حفرت مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ان کی صحت کا حال بچھیا توز مایا رصحت تواب بست کم زورہ ۔ ان کی صحت کا حال بچھیا توز مایا رصحت تواب بست کم زورہ ۔ ان کی شروع کا دورہ مزوع کو ادول ۔ اس کی بری فرد سے انگذہ دورہ مزوع کو ادول ۔ اس کی بری خود سے اس ادادہ کھیل نرک کے اور اپنے وقت پر دائی احمل کو لیت کو اور اپنے وقت پر دائی احمل کو لیت کے اور اپنے وقت پر دائی احمل کو لیت کے اور اپنے وقت پر دائی احمل کو لیت کے اور اپنے وقت پر دائی احمل کو لیت کے اس جہاں سے رحملت فرا گئے ہے

براً فكر زا د بناحي المينش نمام دبري كلّ من عليها فان

پونکمفتی صاحب مروم نے زیادہ عرصہ درس و تدریس میں گذارا ہے (اس کے ملاد ہام مجد کی خلابت کے فرائفن کھی انجام دیتے دہے ہیں) دہ تصنیف د تالیف کی طوت توج نمیں نے کے البتہ چھوٹے رسائل تصنیف کے ہیں اور انموں نے مشارحیات النبی الله علیہ وسلم کے ہوئوں پر ایک کتاب بنام "حیات النبی ادر خاسب اربع "تصنیف کی ہے جوا بینے موفوع پر ایک ملی اور تحقیقی کتاب بنام "حیات النبی" اور خاسب اربع "تصنیف کی ہے جوا بینے موفوع پر ایک ملی اور تحسیق کی ہے میں اور انہی الم عنی مائی اور تحسیق فرد ہے کہ اس میں شنی، مائی اور تحسیق فقت سے "عقیدہ حیات النبی" کا اثبات کیا گیا ہے ۔ حق تعالیٰ مفت صاحب مرحوم کی مملی اور دنی خد اس تقیدہ حیات النبی" کا اثبات کیا گیا ہے ۔ حق تعالیٰ مفت صاحب مرحوم کی مملی اور دنی خد است قبول فرمائیں ۔ البین ۔ آب کے صاحبزادہ مور اس عبدالمعید صاحب سائے تحر کیے خدام المبنت والبی اندی کو اسلان کی بیروی میں سک المبنت والبی تر تو تعالیٰ ان کو اسلان کی بیروی میں سک المبنت والبی تر تو تعالیٰ ان کو اسلان کی بیروی میں سک المبنت والبی تر تو تعالیٰ ان کو اسلان کی بیروی میں سک المبنت والبی تر تو تعالیٰ ان کو اسلان کی بیروی میں سک المبنت والبی تر تو تعالیٰ الله کو اسلان کی بیروی میں سک المبنت والبی تر تو تعالیٰ ان کو اسلان کی بیروی میں سک المبنت والبی تر تو تعالیٰ الله کو اسلان کی بیروی میں سک المبنت والبی تر تو تو تعالیٰ میں کر تو تو تعالیٰ میں ۔ آئین بیاہ النبی الکرم صلی اسٹر علیہ والمبنی کی توقیق عملی دائیں ۔ آئین بیاہ النبی الکرم صلی اسٹر علیہ وسل کی توقیق عملی دائیں ۔ آئین بیاہ النبی الکرم صلی اسٹر علیہ وسل کی توقیق میں اسلام کی توقیق میں میں سک کا توقیق میں میں کی توقیق میں میں کی توقیق میں کی توقیق میں کیا تھی کی توقیق میں کیا کی توقیق میں کی ت

هزت مولانا محدّ عثمان صاحب الورثى من المركة على المركة المدّعير عبى معرت بولانا محدّ عثمان المبارك ١٠٠٩ هركو وفات بالمحيّة بي معرت بولانا محدّ عثمان صاحب الورثى

الماللة وإنا اليه راجعون والله تعالى مغفرت فرائ اورجت العزودس نفيب بور أمين بجاوالمني الكريم. ملى الله وإنا المي الكريم والمالي ما م تصحيفين العرب والعجم حفرت مدنى قدس مرؤ كم متوسلين من المستناس المن المنظيم والمي المنظيم والمي المنظيم والمي المنظيم والمنظيم والمي المنظيم والمي المنظيم والمي المنظيم والمنظيم والمنظيم والمنظم والمنظ

# فاروق عظم کی ہرایات۔طسب، سے سے

(۱) فرجوان شق سے ملم حاصل کریں ادر سمجھ پر زیادہ زور دیں۔ (۲) بدخیب لی اور دانا کی کو قیادت و سرداری کا معیار مقرر کریں (۳) حالات کی درشگی اور معالات کی صفائی کو زیادہ اسمیت دی جائے اور حرف نماز، روزہ اور دیگی عبادات ہی کو دکھھ کر دصو کہ نکھائیں (۲) دنیا کو مفقود منہ نئیں ادر ہوقت بخورت بی کو دکھھ کر دصو کہ نکھائیں (۲) دنیا کو مفقود منہ برلی اس سے تخفیت برنظر رکھیں (۵) لگول کے ذکر و تذکرہ میں منہ برلی اس سے تخفیت مجمود تربی ہوتی ہے (۲) صفائی سخھرائی کی طوف خاص توجوری (۱) بروقت جات جو بند رہیں ۔ فردرت سے زیادہ سمجیدہ جفنے کے لیے گردن مجھاکر نہ جھیں (۱) اپناجائزہ کو سرمایہ جات قرار دیں ادر بے کاری و کام چری کو نمایت حقیر جھییں (۱) خوتائی کے سے باز رہیں ادر اس کواحس کم بری و خوکشی سمجھیں ۔

(ماخوذ: تاریخ عرض ابن جوزی کی نمایت حقیر جھییں ۔

(ماخوذ: تاریخ عرض ابن جوزی) ۔



مری فطرت مجت ہے مراایاں محتی اللہ مجت کا مقیقی رنگ کردی کھا ہے وہ ایا محتی محتی ہے وہ ایا کہ محتی ہے وہ ایا کہ محتیت محتیت محتیت محتیت در محتی محتیت محتیت اصل میں سرمائے احماس ایائی محتیت کے بدوں رکھی آیا مجتب کے بدوں رکھی آیا محتیت کی کوئی ہوتا امیں آخر محتیت کی حیار عنوانی جلی آئے

لیا حب امتحال عشق من جاددانی نے جیس عشق کو چو ما عردس کا مرانی نے

علامه الورصابري ديوسندي

# فضائل صديق النبر

### قسطاقل

# جناب پرونبسرحافظ عبد المجيد صاحب اين اے اردو ايم البيتى فركس (حكوال)

جن لوگوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت اور مہل کی ان کوسالیتین سبقت اور مہل کی ان کوسالیتین کے میں سبقت اور مہل کی ان کوسالیتین کا درجہ و مرتبر لعبد میں اسلام لانے والوں سے انٹرون وافضل ہے ۔ قران کریم میں صحابر مانے درجوں کی رتیب کے تذکرہ میں سب سے اقرابیت ان مها جرین کوحا صل ہے جو قبول اسلام میں سبقت ہے ۔

جانے والے میں - ارتاز باری تعالی ہے:

والسّیقُون الْاوَلَون مِنَ الْاوَلَانُون مِنَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تُحْتَهُا الْأَنْهَا وُ خَالِدِيْنَ فِيهَا اَبدًا اورانتُ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات ذیلت الفُوْزُ لُعَظِیْم رُ

(موره توبر آیت منزل)

تیارکرر کھے ہیں جن کے نیچے ننری جاری میں۔ وہ ان میں مبتیہ مہیتہ رہیں گے۔ بہ

رئى كاميابى -

اس آیت میں تمام صحارات کے لیے عمرًا اورسالفین اولین کے لیے خصوصًا انعام واکرام کا اعلان

زمایگیا ہے ۔ اوران سابقین اولین میں خلفار ادبور نو سرفہرست ہیں ۔ اسی بیے حضرت شاہ ولی اللہ رہ اس آیت کونفل کرنے کے بعد ارشاد ذراتے ہیں :۔ اس آیت کونفل کرنے کے بعد ارشاد ذراتے ہیں :۔

"ابتم کوخلفائِ کی فضیلت کے اقرارسے کیا چیزانع ہے " (ازالا الخفاء مترجم ج۲ مساف) ادران سابقین اوّلین میں حفرت صدّیق اکرِ فو کو توامتیازی شان حاصل ہے کیونکم اسلام لانے میں حضرت ابو کرِ فرصب سے سبقت ہے جانے دائے ادرسب سے اوّل ہیں۔

حفراقد س تا الدعاير و تم پرس سے پيلے كون ايان لايا اوراسلام قبول كرنے بيں كس نے سبقت كى؟ اس بارے ميں اقوال مختلف ہيں يعفن كے نزد كيہ حفرت على اس سے پيلے اسلام لائے يعف صفرت فديجيم كے اوّل الاسلام ہونے كے قائل ہيں يعفن صفور فلا كے فلام ذية بن حارثه كوس سے بيلا اسلام قبول كرنے والا سمجتے ہيں اور بعبن اس بات كے فلام ذية بن حارثه كوس سے بيلے اسلام لائے والے حفرت الو كرم ہيں ۔ ان تمام اوّال ميں كے قائل ہيں كرس سے بيلے اسلام لائے والے حفرت الوكرة ہيں ۔ ان تمام اوّال ميں تعلین اس طرح دى جاتى ہے كربائع آزادم ودول ہيں سب سے پيلے حضور الوكرة اسلام لائے ورقول ہيں سب سے بيلے حضور الوكرة اسلام لائے ورقول ہيں سب سے بيلے حضرت وزيرة بن حارث كو تا اور غلا مول ميں سب سے بيلے حضرت وزيرة بن حارثه كو دولت اسلام ميں داخل ہوئے اور غلا مول ميں سب سے بيلے حضرت وزيرة بن حارثه كو دولت اسلام نيں داخل ہوئے اور غلا مول ميں سب سے بيلے حضرت وزيرة بن حارثه كو دولت اسلام نيں داخل الدين سولى ورق فرائے ہيں :

واول سن ذكر هذا لجمع الممام سب سے پیتے مب نے ان مختف اقوال البو حسنیف ذری وہ حضرت امام البوحسنیف ذری وہ حضرت امام

(مَا يُحُ الْخَلْفَارِ صِلْمِ ) الْبِصْنِيفِرِ بِي -

مذکورہ ا توال کے علاوہ تعبض نے سب سے بیلے اسلام قبول کرنے والوں میں ورقہ بن نوفل کانام بھی لیا ہے . (لیکن یہ قول مرجوح ہے)۔

بالفرض اگنسیم بھی کرلیا جائے کر حفزت علی رض صفرت خدیجہ من محفرت زیم بن حاریز ،
ورقد بن نوفل باان میں سے کوئی ایک الوکررضے بہلے اسلام لائے ، تو بھی یہ امرغور طلب کے
کر حفرت الوکررہ کے اسلام سے زیادہ کس کا اسلام حضور کے لیے باعث تبقویت ہوسکتا تھا ؟
کر حفرت الوکررہ کے اسلام سے زیادہ کس کا اسلام حضور کے لیے باعث تبقویت ہوسکتا تھا ؟
کر کر ان میں سے کوئی بھی حضور کی مدد و نصرت کی ذمتہ داروں سے اس درجہ معدہ برا نہیں ہوسکتا

تما مِتَناكُ حفرت الوكرم . كيونك حفرت خديره مورت ذات تعين ، حفرت عليه: بيح تمح ادرحفرت زيغ بن حارثه غلام مخف - ان كاميان لا ادعوت اسلام من تعويت كا باعث كي بن سكّاتيا. بلكراكي لحاظ سے تر ان كا الميان لا ناحضور كى ذمته داروں ميں مزيدا ضافه كا مترادف تفاكر مفور ا پنے تحفظ کے علادہ ایک عورت، ایک بچے اور ایک غلام کو بھی گفار کے ظلم وسم سے مجانے کے ذرّ دار بنے ریہ مرت حفرت او کوم کابی اسلام تھا کہ جر ہرطرح حضور کے ہے با عشِ تعویت بن سكاتها - كيوكر حفرت الوكرم أراد تحف صاحب الرتف و ده حضور كى ا تباع ميس (شا زبيل كام كركي تھے۔ وہ بروح كے مصاب والام كوخندہ بينيانى سے برداشت كرسكتے تھے اور اسلام کی اشامت میں مالی دجانی قربانی سپشس کرسکتے تھے۔ اس بیے دہ سابقیت واولیت جس ر انفلیت کا مدار ہے وہ حفرت الركرة كے علاوہ اوركسى كو حال نميس -

ابن كتير كا قول: ابن كثير فراتيمن:

" از اد مردوں میں سب سے بہلے الر کرصدی مسلمان بوئے- ان کا اسلام حفر خد مجرم، حفرت على اورحفرت زيم بن حارثه انسب كاسلام سے زادہ فاعجن ا نابت بوا، کیونکروہ قریش کے صدر عظم اورمعزز وخترم رئیس تھے اوراسلام کے داعی بھی ۔ ان کی مبسی زندگی اور تعلقات کا دائرہ دسیع تھا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں دولت صرف کرتے تھے " (البدایہ والنمایہ) شهاب الدين توريشين كا قول: علم شهاب لدن ترشيقٌ فرا تعبي-

﴿ حضرت المركم وضى التُرعنُ دَكُرِ موجبات تغضل مِس بھى مملەصما برخ سے فاضل نزیخے بین کچیے موجبات تفضل میں سے سب سے میلی بات تقدیم اسلام ہے۔ تواس امرمیسی کا اخلا نسي كه اسلام ابو كمرة ، على ، زيغ ا ورخد يجم والله عنى التعميم كاسب سے اوّل تھا۔ ال چار حزات کے تقدم اسلام کے باب میں ا مادیث وارد ہیں گر تقدم اسلام حزت ابو کمرم کی حدیث کی ا منا دحبیری جدّی اور د رست میں اس درج برسه حفرات کی حدیث اسلام کی امنا وجد نمیں " (ترجم عقائد توریبتی و صاحه)

يرورات من:

و تنظ بريواكر موائے اوكر مفكاس وقت كوئى بھى اس قابل زىقاكدا بنے اسلام سے حضور كوكحجها مداد وتقوسيت نهنجانا والوكرم بهي الييضخص تحقيج توتت وشوكت دمرتب ک حالت میں اسلام لائے اور دعوتِ اسلام میں آپ کے دست د بازد ابت ہوئے۔ ادر كا في تيره سال يك برطرح كي تكاليف ومعييت مي الحفرت متى التعليد والم كاساكف دیا اور ببیغ و دعوت ونشر متت میں سعی کا مل بجا لاتے رہے '' ( ترم بعقا مُد توریشی ص<del>الا ا</del>) شاه ولى الله كاقول: صرت شاه ولى الله محدث دلوى فرات بن : " اولیت کواس دج سے محاس میں سنسادکیا گیا کہ وہ لوگوں کو اسلام پرا بھا رنے والی ہوئی اور او کول کے دول میں اسلام کی طرف کشش پیدا کرنے والی ہوئی ادر کم الدال علی الحيركفا علامعنی خير کی طرف رمنمائی كرف والا خير برعمل كرنے والے کی مانذ ہے ۔ان تمام لوگوں كا اجر جواس كے بعداسلام ميں داخل ہونے والے ميں ان كے نامرُ اعمال میں لکھا جائے گا اور مربات بحزاس تخص کے جوآز اوہو، بالغ ہو، لرگول میں مشہور ہوادا ذی آثر بوکه لوگ اس کی اها مت کرتے ہوں وہ اپنے دمین کا اظہار کرسے اور پوری کوشش کے ساتھ لاگوں کو اس کے قبول کرنے پر آ کا دہ کر ہے کسی دوسر سے خص کو متیر نہیں ہو سكتى تراة لبت حفرت صديق صك مناتب خاصه ميس سعب الرح اولت حقيقت مي اختلات دا قع برگيا بو " ( ازالهٔ الخناء مترجم ج ۳ ص<del>نت </del> ") علامه ابن حزم كاقول ، علام ابن حرئ فراتي برا. وس برس والے کا اسلام الیابی ہے جیسے انسان کا اپنے چھوٹے بیٹے کو دین کا خوگر بنانی .... علی صور تکلیف و صربوغ کرنی صلی استُرعلیه وستم کے زماز بعثت کے چندسال بعد مینیے حکیر سبت سے صحارف مردوورت اسلام لا چکے تھے ...علی مذکا بت پرستی نه کرنا سم نے اور ہمارے ان بچوں نے حراسلام میں بیدا بوے کھی بہتے نہیں کی ملکن عمار م مقدا دُخو مسلمان والزدرخ وحمرہ و حجفر خے بُت بیستی کی ۔ کیا تماری رائے میں ہم لوگ ان سب حفرات سے معاذاللہ افضل ہیں ۔اس کا تر کوئی مسلم تھی تائل نسين اللل والنحل ع ٣ صيا)

مذكره بحث سے يہ ثابت بڑاكہ بالغرض اگر حفرت على خصرت الوكرخ سے بيسے بھی اسلام لائے بول بجر تھی چوکر اس وقت وہ بیتے تھے اس لیے ان سے اسلام کوایک بالغ مرد کے اسلام رکستی طح فرقبت حاصل نمیں ہوسکتی۔ اور مہرصورت حضرت ابر کرین کا اس م باتی سب کے اسلام رہیں بعث ادست و فرقیت رکھتاہے ، بلد اگر روایات کاگرامطالع کیا جائے توحضرت الو کمرون کی سبقت اسلام کی روایات زیاده ستندا ورزیاده را مج بی اورزیاده کزت سے تاب میں - جندروالی

حضرت ابن عباسن کی روایت: حفرت عبدالله بن عباس سے روایت ہے کہ حضور آلی الله علیہ وستمنے ارشا د فرہا۔

ما كسمت عنى الاسلام احدا من فحس كسى كو دعرت اسلام وى الاالبي عَلَيَّ وراحمعت الكلام اس في الكاركيا اور اول وحبت كى ، الاابن ابی قعاصه ضانسی لو سوائے ابنالی تحافرہ کے رس نے ال اكليمه في شيئ الاقتسله كوجول بى دعوت دى انهول ن فررًا واستقام عليه قدم رہے۔

(الريخ الخلفات الراين النفره ج الصلاي)

حضرت ابودرداده کی روایت: حفرت ابودر دا درخ سے روایت بے کرحضورصتی الله

عيركم نے ارشاد فرايا:

ان الله يعتنى اليكر فقلت ي بنك الله نع مجع تمارى طرف كذبت وقال ابومكرميدتت وواساني بنفسه وماله (ازالة الخفا مترجم ج اصله یہ حدیث نقل کرنے کے بعد ابن کثر<sup>رہ</sup> فراتے ہیں:

مبعوث كيار تمن كهاتم جموت موادر حفرت الو مكرة نے كماسيتے ہو اور انہوں نے ال وجان سے میری غم خواری ک

الوكرة بى سب يد اكسلام لائ .

مندا کاننص انه اول یودیت اس بات کر حفرت من اسلسع (البداية والنماية) ایک اور حدیث: ابن المئ نے محترب مدالرمن بن عبدالله بن العسین تمی کے دریع مدات ك ب كرحفور ملى التدعير وستم ف ارشاد فرايا: ر

الا المعند منه كبوة و شود د اس فردو كيا اور وروفكر اور المشكل سننا و نظسوالا ابا بكسوما عشوعنسه ليسندكي لين حفرت ابوكرة فاسلام كي دعوت كوباادني توقف ونرد وقبول كيام

سادعوت احدالی الاسلام می نے جس کسی کواسلام کی دعوت دی حين ذكرته مها شرد د فيد

( ناریخالخلفاه مثس )

قولِ حضرت البومكرة : حرت الإمكر من اللهُ تعالى عزُ نے فود كھى اپنى زبان سے اوّل الاسلام ہونے كا اعلان فرمايار

حضرت الوسعيد فدري صے روايت سے كر حضرت الوكر رضى الله عن في فرايا: الست احق الناس بها الست كيس اس فلافت كاسب سے زمادہ اللف اسلع. مستق نبير ـ كيامي سب سي

(ازالة الخفا مترجم ع اصطلا

قول حضرت عصرط : سقيف بني ساعده مي حفرت عرب فايك تعريفرائي-كس تعريس حفرت عرف نے حفرت الو کرم کے سے يه الفاظ استعال كي : ابو بكسد السَّنِّياتُ الْسُهِينُ الْمُركِمَةِ كَلَا سِعْتَ كُرنَے والے بس ر

(ازالة الخف مترجم ج اصبمع)

حفرت عروة كاية والحبي أبت كراب كرحفرت الوكرة في اسلام لافي مي منتقت كي -فول حضرت على فن جرت الوكرم كى وفات كے بعد حفرت على ف ف حفرت الوكرم كے درواز ميركور بوكراكي طول خطبرديا -اس سي حفرت الوكرية كومخاطب كرتے ہو مے فوايا كنت اول القوم اسلام الله الب تمام قوم مين سب سے بيلے اسلام

(الالة الحقا مترجم ج اصطلع) ابن عساكر في حفرت على من كايه ول نقل كيا ہے: اول من اسده من الرجال ابو بحر الرول مي سب سے بيلے حزت الو كرف الركان المان المرف ال

( ازالة الخفا مترم ج ا صلك)

قولِ حضرت زبیر من ارقع: حفرت زیر بن ارقم فراتے ہیں:
اول سن صدّی صع النبی صلی مسلق حضرہ کے ساتھ سب سے پہلے حفرت علیہ وسدوابو کہ المصدیق ۔ الرکرہ نے نماز کڑھی۔

حضور صلی الله عیروستم کے ساتھ سب سے بیلے نماز را سا ثابت کرتا ہے کرسب سے
پیلے ایمان لانے والے بھی الو کمروض ہیں۔

قول حضرت حسائ بن ثابت: تناعر دربار تربت صرت حسان من بن ثابت نے صنور کی موجود کی میں وہ شعر طریعا میں میں ابو کررہ کے سب سے سیلے اسلام لانے کا اعلان وا کھار ہے۔ سنعریہ سے :-

المثانس المتاسى المعمود مشهدة و أن بي متبع بي ان كى كارگزارى عمد و و أن بي متبع بي ان كى كارگزارى عمد و اول الناس منهم صدّ ق المرسلا بي اور لوگرل بي سب بيلي انمون في الراز الخفا مترجم ج ا مست ) بي رسولول كي تصديق كي تفي - مي رسولول كي تصديق كي تفي - مي ان ان سي در ان ان ان مي در اي ان مي در ان ان مي در اي اي در اي ان مي در اي ان مي در اي ان مي در اي اي در اي ان مي در اي ان مي در اي ان مي در اي در ا

## ماريادال مطفي الليام موريادال الشام

#### اخت به واصفی

یارانِ مصطفے محقے زمانے کے تیرِ رز دو اُن می تھے حضور کے داماد دوسسر ہردم رضائے حق تھا فقط مطمح نظر ! ترجیح اس کو دیتے تھے اپنے معادیر ہرایک درسرے کی ولایں امیر تھا

برکرا تھے چراغ ترسجت عمر خطاب محراب جوغنی منتھے تو منبر تھے بوتراب مردور سے کے جوغلط تھا یہ انتخاب ان کی شال تھی یہ کرئی اور نہ تھا جواب مردور سے کے جوغلط تھا یہ انتخاب

جو تھی تھا جس مقام یہ تھابےنظرِ کھا

کیا تھا رسول پاک کو اس کا نرکھریہ؟ اُن میں سے کون اچھا ہے اور کون ہے جُرا ان سے بچو خدا نے بھی ان کو ندیہ کما گستاخ! دل میں بمرخدا سوچ و ذرا قربت نبی سے تھی جے دہ کب حقیرتھا

امّت کے میٹیوا تھے الوکرف اور عمرف حفرت عی مف کوان سے محبت تھی ای قدر رکھے تھے اپنے بچوں کے نام آئے نام پ اے مرعی ایر اسوہ حفرت امیرف تھا

اخر عزض تھے دوزن میر کے خاص ایا ان کے قددم باک بیر کرتے تھے جال نثار مرکز بھی جب حضور سے ذقت تھی ناگوار بتا مذکریں حضور کے مہلومی مجرمزار مینی وہاں بیخاک جہاں کا خمیر تھا

000000000000



#### \*\*\*

حفرت ایر شربعیت سیدعطا، الله شاہ نجاریؒ نے نہایت در دناک لیجے اور پُرِسور آوادیں خطاب کرتے ہوتے فرمایا:

"مک کے مختلف حُقوں ہی شیوستی نسادا در فرقہ داراز تنازعے کی خروں نے مجھے بیجد ندھال کیا ہے ۔ مسلمانوں نے معمولی باتوں پر اپنے ہی بھا یکوں کا خون بہایا اور اتحاد بین المسلمین کے سیسے میں میری جالیس برس کی کوشتیں برباد کر دی ہیں۔ اختلاف کی جڑیا یا کی جاتی ہے کہ امرالمومنین حضرت علی کرم انٹردجہ کو کہ پلا خلیفہ کیوں نہیں بنایا گیا بچھا خلیفہ کیوں نہیں بنایا گیا بچھا خلیفہ کیوں نہیں بنایا گیا بچھا مسلمہ کیوں نہیں بنایا گیا بچھا مسلمہ کیوں نہیں بنایا گیا بچھا مسلمہ کیوں نہیں کیا ؟ اور دوسرا تعربے کا جلوس ہے۔ جہاں کے تعربے کی بات کا مسلمہ کیا ہی درائی ہے ہو رواج کیوگئی ہے۔ اس کے جواز کے لیے نہ توالمہ کرام کا کوقی قول ہے نہ سلمن صالحین کا عمل اس کے بٹوت میں موجود ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسمیں رفتہ رفتہ دین کا حصہ بن جاتی ہیں ۔ خود ھا رہے شتی بھائیوں میں بھی کئی سمیں کہ رسمیں رفتہ رفتہ دین کا حصہ بن جاتی ہیں ۔ خود ھا رہے شتی بھائیوں میں بھی کئی سمی کہ رسمیں رفتہ رفتہ دین کا اب حصہ بھی جانے لگی ہیں۔

حفرات محرم امی کل سے بیال بیٹھا ہول الکین آپ نے مجھے سب سے بیلے توریر کرنے کا موقع نہیں دیا۔ کیا یہ میری بے زن نہیں ؟"

کے ضلع طبان کے معرون تھے۔ کنوا سرگا رمیں ۲۱ر،۲۱ اگست ،۱۹۵، کو ممبس تحقظ حم تبوت کے اجتماع علیم میں خطاب

شاہ صاحب کے اس سوال پر اوگ جران ہر گئے کر شاہ صاحب کی کر ہے ہیں۔
"جھوسے پیلے مولانا عبدالتارصاحب نے تقریر کی دہ انصاری ہیں"۔ مولانا محتم علی البادیم
کی جانب اشارہ کرکے فرایا " یہ ہمارے ناخم اعلیٰ آرائیں ہیں ا در میں اہلِ بیت کا ایک فرد
سید اور الحک میں خاندان سے تعلق ہول ، کی اسب اس کی دجہ بنا سکتے ہیں کرجو اوگ فیرال کے آگردائرہ اسلام میں داخل ہوئے ، ال رسول سے بیلے ان لوگوں کو دقت داگیا ،
کیا یہ الی رسول کی تو ہمیں نہیں ؟"

تناہ صاحب نے سامعین سے اس سوال کا جواب طلب کیا۔ رگ سرا پاسکوت بن کر حیک چاپ بعظمے رہے۔

شاہ صاحب نے خود می سکوت آر ڈتے ہوئے فرمایا۔ " اَ فرمیں تقریر کرنااور میال سبسے بعد میں اَ کرخطاب کرنا میری ہے وقع میں اس سے میری عزت اور تو تیر میں کی اقع بوئی سبے یہ اس سے میری عزت اور تو تیر میں کی اقع بوئی سبے یہ

حضرت امریش بیت نے اپنی بات کی وضاحت میں فرطابی سم اج کی رات کو صور خام الله الله الله متن الله علیه وسلم کی اقتدار میں تمام انبیار علیم استلام نے نماز اداکی ، حالانکر تمام انبیار علیم الله الله متنا میں تمام انبیار علیم استلام نے نماز اداکی ، حالانکر تمام انبیار علیم الله الله الله علیه و تم سے بہلے مبعوث ہوتے ! .... "
رسول کرم صلی اللہ علیہ و تم سے بہلے مبعوث ہوتے ! .... "

ر یا خرمی مبعوف ہزاء تب و عظمت کی علامت ہے یا (معا ذالتہ) بے عزل کی،

من و یہ ام سلمانوں کا منعق علیہ عقیدہ ہے کہ حضور سیدالانبیا رحفرت محمد رسول التوسلی لللہ
علیہ دیم اللہ نعالیٰ کے آخری نی اور دسول ہیں ۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ کے گا۔ اس منا بسے علیہ تب کے بعد کوئی نبی نہیں آ کے گا۔ اس منا بسے جا ہیے تو یہ تھا اور میراعقیدہ سُن لو۔ اکہ حس طرح خاندان اشمی پر نتربت ورسالت کا صل بنتم ہواہے اسی طرح خلانت راشدہ کا خاتر مجبی خاندان اجتمیہ پر ہو، المبنت المجا کی معتبدہ تعمیہ میں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فات اقد می پر نتربت اور حضرت علی رضی اللہ عز برخلافت راشدہ ختم ۔ اس طرح حضرت سیدالا نبیار صلی للہ علیہ وسلم کی نوات اقد می پر نتربت اور عفرت سیدالا نبیار صلی للہ علیہ وسلم کی فات کے خاتم ۔ اس کے بعد علیہ وسلم نی اللہ عذ خلافت کے خاتم ۔ اس کے بعد علیہ وسلم نی اللہ عذ خلافت کے خاتم ۔ اس کے بعد معلیت وطرکیت کا موال ہے، ان می معلیت وطرکیت کا موال ہے، ان می معلیت وطرکیت کا موال ہے، ان می معلیت وطرکیت کا موال ہے، ان می

ا پر موک کی ل<sup>و</sup>انی م*ن شکس*ر-یانے کے بعد شاہ روم ہے دارالسلطنت سے بھاگ گیا مسلمانوں نے مص كے قلعه كامحامره كركيا - كفار فلعربند بركتے اور خيال يه كياكر محا عره كے طواسے گھراکر رینود بھاگ جائیں گے۔ علادہ ایس یمال کی شدید سردی بھی ان کے سے ناقابل برداشت ہوگی، اس لیے محا عرہ سے ممیں کوئی اندلیشر رہونا جائے مسلمانوں نے بدرى بمت اوراستقامت كے ما تقعام ه جاری رکھا ۔ ورا موسم سرا گزرگیا مسلمانوں كوسردى كى شترت فياد فل درج كى كونى تكليف نبيس سنجائي - كافى روز گذر نے كے بعدایک روزمسانوں نے ایم متورہ کر کے تلعہ کے نتج کی یہ ندبرسوجی کر بوری طا سے نعرہ کمبر لبندکیا حائے ۔ چنانجے البیا ہی کیاگیا۔ سیلی ہی تمبیریس قلعہ کی دواری بل كنين - دوسرى تكبير من قلعه مين زازار -آ گیا- کا فردل نے یہ دیجھا توگھبرا کئے ماہر نكلے اور بالاً حرصلمانوں سے صلح كى اجت

إِنَّ الْبَاطِلَ كَاكَ زَهُوُقًا

کیمدا جھے بھی ہونے ہیں ا در بُرے بھی است '' میں چنکہ امیرالمونین حفرت علی رہی اللہ وہ گا ولا دیمی سے ہوں اس سیے خوامش آو ہوسکتی ہے کہ میرے آبا و اجداد کو مہی خواش متی '' محیر حفرت شاہ صاحب نے خواش گر نستر یکے میں ایک دلیہ بات سنائی کر نستر یکے میں ایک دلیہ بات سنائی کر نیرستید سے کسی نے دریا فت کر پاکر خلات اولیٰ کا حقدار کون ہے ؟

سرمتبرنے جواب دیا۔ مجھے ہم کجٹ میں پڑنے کی کیا حزورت کرحقرار کو ن۔ ا اگرائس دور میں خود ہوتا ترخلافت کا خود دعوبدا رہوتا۔ ا

#### ایس کی ایم نے اللہ کے گھرک

منعت روزة تحمير بين محود كي ضلع مكھر صور سندھ كى اريني مسجد مسجد حق جاريار" كى بيورى ادراس کے خلا ن سُنّی مسلماؤں کے شدیہ احتجاج کی تفصیلات شائع ہوئی ہیں۔ س میں مبحد حق جا ريار" كے كتبے كافرار محى نائع أواہے - ("سبدح جاريار" كى بنياد ١٩١٥ ، يس حفرت ولانا اج محود صاحب امروقی قدس سرہ نے رکھی تھی جوننیخ التقنیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے بیروٹرمد تھے) میں سے نابت برتا ہے کرحق جاریارہ کی اصطلاح کوئی نئی نہیں عکمہ المبتت والجاعت کے ہاں یہ استقلاح قدیم سے جلی آتی ہے ۔ چوبکرمها رسے ما سنامے کا نام بھی حق جاریا رض ہے ادرخدام اس عنوان برمنت كرر ب مي اس سے منا سبت عنارئين حق جاريارہ ، كومسجد " من جیار یا رض " کے موجودہ المیے کی تضعیات سے آگاہ کرنا خرور سمجھاگیا ہے۔ ہم سفتروزہ بخیر کراچی کے مکریہ مے ساتھ اس کے اقتباسات شائع کررہے ہیں:۔

میر بور ما تحصیلو کے بعد سکھ صلع کی ایک اور اہم تحصیل ان وزل احتجاج اورمطالبات کی لیپیط یں ہے۔ استحصیل کو تھی ایج ٹھیٹن کی داہ بر ڈا لیے میں انسی ڈی ایم ادر دیسیں نے مرکزی کودار اداکیا ہے گروزی یہ ہے کہ میاں مندو اوازی اورقوم برستی کی بنیاد برنشا زستم غیرسندھی ا بادینیں بن بلكه ايك تديم مسجد بنى ہے اور احتماع كرنے والول ميں نما ياں افراد مجعية علما بر اسلام كے حامل ور

وطرك بمكو كمو كل كا ما كا احاط مي "مسجد عن جاريار" ١٩١٥ ، مي قام كى كنى تحقى اورام كل بناولانا تاج محمودا مرو في وفي كهي مسجد من درس وندرسي كاسلسله تعي زمار تدم سعارى ہ اور با قامد گی سے نماز ہوتی ہے مسجد کے متعلین کا قصور سے تقاکرانموں نے دصوب کی

#### قارئمین حق چار باریف" کو اسساد می سال نو مبارکسس (دواره)

شدّت سے بچنے کے بیے ایک سائبان تعمیر کیا اور دستار کے احاطے کی دیواد پرمائبال کی جیست رکھ دی رہے کو ایسی قابل اعتراض بات رہتی اور راس معمول سی تعمیرو توسیع سے کسی کو نقصان تھا گراس ڈی ایم اور بگ زیب نے جو اپنے محداز خیالات اور مساجد کے سلسلے میں اس طرح کی داردالال کے بیے مشہورہ ااس کو دن کے ۱۱ بجے اچا بک دھا والول کے مسجد کا متذکرہ حقد مندم کر دیا۔ بچھے ، دریاں ، لاؤٹو سپکرا ور دارالقرآن کا سامان ضبط کرلیا اور مسئلین کوسخت بُرا تھیلا کیا مسجد کے توسیع شدہ حقے کے ساتھ اس کے وحنو خاسنے کا سائیان تھی شہید ہوگیا۔

دن د ا رئے الین آ گار درج کرانے کی کوشش کی ادروہ الیں ڈی ایم کے خلاف فریا وسلام کی اس کارروائی پرمجیت علی پر الی کا دروہ الیس ڈی ایم کے خلاف فریا وسلام کی ایم کے خلاف فریا وسلام کی ایم کے خلاف فریا کی کوشش کی ادروہ الیس ڈی ایم کے خلاف فریک کی کھا نے گئے تو تھا نیدار نے ان سے لکھ کردپرٹ انگی ۔ ہمار منی کوڈی الیس پی گھوٹکی نے فون کیا کرم سے تھا نے گئی گرانسی آئی آر منیں کا لئ گئی ۔ ہمار اسلام کے لیڈروں اور کا رکوں کی ملقات ڈی الیس پی سے نہیں ہر ٹی تھی کہ ایس چی ایم نے اختیاج کرنے والے سرکردہ افراد کے گھروں کی چھا ہے لگوا دیے اور کی فواد کو کر گرفتار کر لیا گیا ۔ جب ڈی الیس پی سے ملاقات کے لیے وفد مقرمہ وقت پر تھا نے بینچا تومیت کو گرفتار کر لیا گیا ۔ جب دور سرے افراد کا برجع ہم کئے سے اور فضا میں اشتعال موج وتھا۔ پیس نے ملاقاتیں اور مجواتی واد محتی ہوئے تھی نے دیا کی دیارگرادی اور پولیس والوں پر بھیراؤ سڑوئ کر دیا ۔ پولیس نے آ نسولیس اور ہواتی فار بھی کی دیارگرادی اور پولیس والوں پر بھیراؤ سڑوئ کر دیا ۔ پولیس نے آ نسولیس اور ہواتی فار بھی کی دیارگرادی اور پولیس والوں پر بھیراؤ سڑوئ کردیا ۔ پولیس نے آ نسولیس اور ہواتی فار بھی کی دیارگرادی اور پولیس والوں کا بوشش وخروش بڑھتا گیا ۔ معلام ہونے کی مسید کی دور کر کردیت کی معلوم کی خاطرا د تھا جی کرنے والوں کا بوشش وخروش بڑھتا گیا ۔ معلام ہونے کی معترائی معلی میں کی دیارگرادی ور بھی کے معلوم کی معلوم کی دیار کر دیار کی معترائی معلی معترائی کی دیارگرادی ور بھی کی معترائی معلی میار کیا کی دیارگرادی ور بھی کی معترائی معترائی کی دیارگرادی ور بھی کی میں کی دیار کر دیا کیا کی دیار کر دیار کر

گت نے ایس طوی ایم کوطانچوں ، مکول اور تھیٹروں سے دل کھول کرمنزادی ۔ پولسی نے ایس ڈی ایم ادراہے آپ کو بچانے کے لیے کم دہین اوسے (۹۰) افراد کو مواست میں لیا جن میں سے ہما کے نام ظاہر کیے گئے ہیں۔ ان میں مسجد کے بیشیں امام قاری احسان بھی شامل ہیں۔ تقریباً دو در حن افساد زخمی ہوئے ہیں مدرسہ قاسم العلوم گھوئی میں جوتقریبًا ایک سوسال پرانا تاریخی مدرسہے ' میری جمعیۃ علما' اسلام کی مرکزی کمیٹی کے مبرسیداصغرگیلانی اور گھوٹی کے امیر مفتی عبدالحق سے بات جیت ہوئی تو انہوں نے مسجد کی بل جواز ہے حرمتی ، بعدازال پولسی کی اکث تعال انگیزی اوراس کے بعداحتجاج كرنے دالول پرظلم وتشددكى واستمان ننائى -انهول نے تباياكر حبب ك ايس دى ايم كمعطل نهیں کیا جا یا مستجد حق چار باررض کی حیثیت بحال نهیں کی حاتی ا ورضبط شدہ سا مان وا بین ہیں کیا جا آاور درج شرہ جھوٹے مقدمات والیں لے کر گرفتار شدہ ہے گناہ افرادکور انہیں کیا جا تاہمای تحرکب جاری رہے گی ادرم کسی سے نداکرات نہیں کریںگے ۔مسجد کی بےحرمتی کے خلاف اعصفے ال اس تركيب مين مولانا عبدالكرم بيرشرلعيف عبى شركيب موضيح من ادر كلوكي مين جعد ١٩ متى كوان كي زیر قیادت احتجاجی مظاہرے ادر طبیرُ عام کا علان کیا گیا تھا۔ احتجاجی مظاہرے اور جلسے میں جو شدیدر کا وٹول ا ورمیروں کے با دجود بڑا ، فیصلہ کیا گیا ہے کہ ۲۲ متی سے گزفتا رہای سینیں کی جائیں گی۔

د تحیصنا یہ ہے کہ میر روپر ماتخصیلو کے بعد کھولئی سے تھھ کی ضلعی انتظامیہ کس طرح نیٹتی ہے۔ (ہفت روزہ تکمبرکرا جی سیم جرن ۹۸۹۱۹)



## من والفوطن على من مولانا المشرف على معالوكي على المعرب المنترف على معالوكي

#### مرتب : محترم ما مط منظور حسین صاحب سامیوال ( سرگودها)

مفوظ ملاا فرایا کربیلے زمانہ میں بیجے لوگ ہوتے تھے باذتہ ہو سے باذتہ ہو ہے۔ جھے باذتہ ہو ہے میں رکتے کے دربار میں بھی معمولی معمولی بیٹ حق بات کینے سے نہیں رکتے تھے۔ واحد علی شاہ (شیعہ) کے زمانہ میں علی نقی وزیراغلم تھا۔ بی تعصب شخص تھا۔ اسی زمانہ میں شاہ کے دستر خوال رکھا تا ہے دستر خوال رکھا تا ہے۔ ان کی مہر برا ہے نام کے ساتھ جا ریاری بھی کندہ کرار کھا تھا۔ اکی روز عافقی نے براہ شرات اُن داروغر سے کھا کہ خان صاحب آب کی ممر پر جو آب کے نام کے ساتھ حا پرای کی مربی کندہ سے ماتھ حا پرای بی مربی ہی جا رہاری میں ؟

کماکر جی ہاں وہ بھی جاریاری ہی گرات کی بیگم سے ایک یارکم ، اِس لیے کردہ نیجتنی ہے۔ دا جد علی شاہ بھی سُن رہے نخے وزیر پرخفا ہوئے کراور جھیڑا ہے بہنوئی کو ۔ میں نے تم کوبار کم منع کیا ہے کہ ان وگوں کومت جھیڑا کرو گرتم بازنہیں آتے ۔ اب بواب کیوں نہیں دیے فاتوں کیوں ہوج (مفذ طات حقر تھانوی وحقہ ششم صفال بحوالہ اہنا مرا المبلغ" نثمانہ میں طبد میں)

واجعی شاہ سواری پر جلے جائے تھے۔ ایک سی فدمت گار ماتھ تھے۔ ایک ترستان پرگذر مُوا ۔ لُونی کھا ایک قری تھا ۔ واجعی تا یک برکھ کے ایک ترستان پرگذر مُوا ۔ لُونی کھوئی قرین تھیں ۔ ایک قریب قریب کی ایک آٹھا کے بیشیاب کرر لم تھا۔ واجعی شاہ قرائ سے سمجھے کر ایسے قریبان سنیوں ہی کے ہوسکتے میں کیو کم شیعوں کے قریبان ترکھ نام اور یہ لوگ اکٹر رویبہ و الے بھی ہوتے ہیں ۔ واجعی تا اس سے کہ حکومت تھی اور یہ لوگ اکٹر رویبہ و الے بھی ہوتے ہیں ۔ واجعی تا اور یہ کھی اور یہ لوگ اکٹر رویبہ و الے بھی ہوتے ہیں ۔ واجعی تا اس سے کہ حکومت تھی اور یہ لوگ اکٹر رویبہ و الے بھی ہوتے ہیں ۔ واجعی ا

نے اُن منی سے کما کرے قرکسی کی معلوم ہوتی ہے ۔ اُن سنی نے جواب دیا کہ جی حضور سی ہے بجا فرمایا۔ جب بی تورافضی کُنّا اس پرمیٹیاب کرد ہے ۔

کیا تعکانا ہے اس دایری کا اوشاہ کی مجمی پرداہ مذکی ۔ فرزاتر کی بتری جراب دیا۔ آج کل خصابت برستی ہی میں رہتے ہیں ۔ یہ ان وگوں کی محلیات میں جو ملازست بھی انہیں کے بات میں کرتے تھے اور ملازست بھی اور کی درجہ کی ۔ اب قرکو کی برابردانے کے سامنے بھی ایسی بات نہیں کرسکتا ۔ اُن وگوں کے ایمان قری تھے۔

(معنوظات حفرت تحاني حقشتم صفها بحواله ما بنام المبلغ الم حلد ١١)

برمعالمه می اتفاق ممکن نمیں مراکرتا۔ اگر حاکم تھبی ابیباہی اعتقا دمي اختلات بوتواتفاق ممكن بئ نبيس كرے ك دونوں فرنتى كى الامت كرنے ليكے تو كيسے ہو كردنيا وى معا الات ميں ير زَنعلم افية بھی اس قاعدہ پرعمل نسیں کرتے اور بہشاک زنتے کا جو می رمعوم ہوسائھ دیا کرتے ہیں ۔ بھی دین کے باسے میں یہ قائرہ کیوں نہیں رتاجاتا۔ اسے ایک راز معلوم بڑا کہ ان وگوں کے داول مي دين كي وقعت وعظمت كو ئي جيز نيس، إس ليے اس كي جيد فكر بھي ميں مين مين كتا ہول کر اگر حاکم کی برا بر بھی ان کے نزدی مذہب کی غرورت ہوتی تربہ مبیشہ صاحب حق کی مر كرت يديكارزيد كونعي لما متع وكونعي - اس كرانغاق كى ترغيب اس كوني - أخركس بات مي د و زن متفق بول ، کس بات کر قبول کری ؟ اگر کوئی البی بات بوص میں اتفاق بوسکے توخیر-جب اعتقاد کا اختلات ہے کہ ایک فرنتی حفرت علی خم کونتی سمجھتا ہے اور دوسرا فریق السيا نهيس مجهقا - ايك فريق الوحنيفي كفقيه ممجقا - دوسراان كومخالف خداورسول ملي لتتعليوهم مانا ہے، تواب بتارُ اتفاق کی کیا صورت ہے؟ دوزں کے عقائد میں تضاد ہے۔ اب سرا اس کے کراکی فراق ایناعقیدہ بسلے کوئی صورت اتفاق کی نہیں ۔ ایسے اپنے عقیدہ برقائم ره کمراتفاق سرگز متصورنهیں ۔ البتہ اگر مذہب وعقیدہ کوئی ضروری چیز نزہو تد تھیرواقعی ہوسکتا ہے مگراس کر بجزان زتعلیم یا فرتہ حفرات کے کوئی عاقل تھبی قبول نہیں کرسکتا اور زبان سے تر ير كلي سبم نبيل كرسكت أگرچه دارل مي اس كي كرئي و قعت نبيل - دوسرے اس طريقے يونا يى

امورمي كلى عمل نميس بوسكتا مشلاً

ا كي شخص في محلس من اكب بات نكالي تواس من يحيى دو حيار انتلاف كرف والي برجائين کے ۔اب اگردہ نوں فریق کر الدست کی جائے اور اتفاق کی ترغیب دی جائے توسو قیامتیں آجائیں كَى كُر ا تعاق نامكن ہوگا بس آليكا طريقية زالساناتمام ہے كەندىن مين كارآمد - دُنيا ميں -اب میں بتلا اہوں کہ اتفاق کیز کر ہو۔ پہلے آپ خوجقیق کیجئے کے صورت معاملہ کیا ہے کھیر برحق بجانب ہواس کا ساتھ دیجئے اور دوسرے کو ملاست کیجئے اور پہلے کا تابع بنا کیے ۔ پیچودونوں ا کو ملاست کی جاتی ہے سخت علطی ہے اور اس زمایز کے نوجوانوں کو یہ دھوکہ مجوا ہے کہ وہ آنفاق كوفجمود اوراختلاف كوندوم تمجه كرعلماركريه متوره دينة مبن كرانيس مي اتفاق كرلويس ان كي اني با ترقابلِ میں ہے کر دافعی زاع اوراختلات بڑی بیزہے ۔ اس کوزائل کرنے کا جوطر لیتہ تبلایاجا تاہے کر دونوں کو ملامت کرکے اتفاق کی دونوں کو ترغیب دی جاتی ہے یہ بالکل سراسرعقل اورفطر ك خلاف ہے . كيزكد اس كے تريمعنى برئے كماحب باطل كيم صاحب فق كا اتباع كرے ا در صاحب عق کچیر صاحبِ باطل کا اتباع کرے کر سے اکب فرنق خالص حق برتھا تواب وہ بھی باطل کا بیرو ہوجائے ، اس کو نطرت انسانیہ تھی نسین نسلیم کرسکتی ۔ عجب بات ہے کر پروگ خلافِ فطرت كلعليم كومميش نا قابلِ اشاعت سمجصت بي اورسب سے زيا دہ ترعی فطرت من مر دین میں معلوم وہ فطرت کیا ہو جاتی ہے جوخودخلان فطرت کی تعلیم دیتے ہیں۔ (وعظ دحدت الحب صلايسا)

#### بقيه : خطاب حفرت ولئنا عيطا برنته شاه بخاري

میری آخری بات سُن لو۔ حضور سیدالانبیار صلی الله علید و م کے اجد کوئی نبوت ورسالت نبیر حصرت علی کے بعد کوئی خوایا - اس جلس حصرت علی کے بعد کوئی خلافت نبیل ۔ اور مجھرات بے مسکراتے ہوئے فرایا - اس جلس میری تقریر کے بعد کوئی تقریر نبیل رکبول مجائی اِ خاتم کامعن سمجھ آگیا ۔ میں میری تقریر کے بعد کوئی تقریر نبیل رکبول مجائی اِ خاتم کامعن سمجھ آگیا ۔ ماخوذ و خطبات امیر نزیجت صلاح تا صلاح مرتب علام مجا برامسین منازد در در اورہ صوت الاسلام ۲۵ ۔ بی سیسیل کادن ، فیصل آباد

# والمتسائم فارق في وفي الدعنة

سيكروں اوصات كے تھے مالك وحامل عمرض

قیص وکسری کی حس نے توٹ کورکھدی کم رات اُنت کی مکسانی س کرتے تھے بسر کا نیتے تھے جس کی ہیںتے میاٹروں کے حکر كرديا كفاركا تطسسه ونسق زيروزر دى بدايت لُافِيكُ كدر كنى سوميل ير اليف في الفورس ات کہ پالکل مذتھی کچھانے آیے کی خبر الني اندرات كالتسديدنام دكهيكر يُ لِيَ اللَّهِ اللَّهِ المُعْدَّسِ كَاسْفِرَ برطاف انسان مي إنسان آتے تھے نظر شندر وحرال نصارلے رہ کئے روکھ ادرخادم الشيخ كابيتما بُوا كقا أُد شير اگرے فدموں سب بہت لمقدس کے نفر شیراور کمری با کرنے تھے آب کھاٹ پر

و ه عنظیم الت ن امیالمومنین حضرت<sup>ع</sup>مرط دن میں سرانجام لیتے کھے امور مملکت فانخ ايرال وآ ذربا تيجان ومصروشام جس كحضنِ انتظام وعزم داستقلالے میرنشکر سارد کو ایجے زعم ص جیب منافق نے ما انبھار سرکار کا فرط عنم سے سرور کونین کی رصلتے وقت بوگیا فی الفور حاری مضرس درانے ل اِک شتر بہر سواری اِک معیت میں غلام ات کی آمد کامنظر دیکھنے کے واصطے است جب بنیج نصیل شرکے بالکل قرب ات بیدل حل ہے تھا وُنٹ کھا خیل عدل والصاف واخرّت كايرمنظر دكھ كر قلعُ بت المقرس كي تقييم تبيال ييش كردي أب كي فدرت مي بخوف فطر مختقه تقدكه امآم عمرت روق منس خوبوں کا آپ کی سے دور ا حاطہ ہے محال

بالأنتضره

#### ابران کے انقلابی رہنما خدینی کا

AND STREET OF

ما خوز از معنت روزهٔ شیعه ۴ لا مور یجم تا ۸ جنوری ۱۹۸۰

اہ نوم لجرام کی مناسبت سے جوخصر حقرت ایت نشد انعظیٰ خمینی نے ارشاد اور ای وردھے مدائے مہرری اسسادی ایران نے نشر کی اس کا ترجم قارمین منعت ورا شاید لاہر مالک ندرکت میں

میں یر سوحیا چاہئے کر با دجردا نیکر ہم تھوڑے تھے اور مم مبینیہ ظلم کی حکی میں ہیتے ہے ہم ایک زم کی میٹیت سے زندہ ہیں اسس کا رازکیا ہے؟

اس زائے میں جب کرشیعہ بہت ہی اقلبت میں کتے آب بحرث مماری تعداد کانی برور گئی ہے گر دومروں کے مقابے میں ہماری نعداد زیادہ نہیں ہے۔ اس مذہب کی بقاء کارازکیا ہے ؟ مہیں اس رازک حفاظت کرنا جا ہیے ،

ہاری بقاکا سب سے اہم راز سیدائشداء کی قربانیہ سیدائشدا، سلام انتہائی نے ہمارے اس ندہب کا بیر کیا اور اس کی صافت فراگ۔
ہمیں اس تحریب کی حفاظت کرنا ہوگ حب نے طاخوتی طاقتوں کڑسکت دے دی۔
اگریم اپنی مملکت کوستقل اور آزادر کھنا چا ہتے ہیں تواس راز کی حفاظت ہونی چاہے۔
طول اریخ میں جو مجالس بر پا ہواکرتی تھیں اور جن مجالس کو بر پا رکھنے کے لیے ہمار
آئر علیہ السّل م اسمیت دیتے تھے ان کے بارے میں یہ خیال نہ کریں کوان مجالس کا مقصد صوف
کریے کرنا تھا ۔ اب سمیں گریے کرنے کی کیا ضورت ہے ۔ یہ ایک بہت بری غلط فعم ہوگی۔
معرت امام با قرعلیہ السلام نے اپنی دفات سے پہلے چند لوگوں کواج مت دے کودس
صال منی مرگر کرنے کی وصیت فرمائی۔

ارجے کا مقام ہے کہ اس می گیا را ہے؟ کی حفرت امام باقر علیہ السّلام گرد کے

ت ج منے؟ اور رہے کیا مقصدها صل کرنا جائے تھے ، اور محریر گرید میٰ میں کیوں ؟ وہ تھی

على رہے كرير وہى مبيادى ،سياسى ،انسانى اورنفسياتى راز ہے كر دس سال رياں گريہ ك كري كوك وهيس كركيا بموا، اوريكية كمين بورا به ؟

تاکہ لوگوں کواس کمتب فیکر کی طرف متوج کیا جائے اور ماری محابس دمساجد کو بھی ختم کرنے کی سازمشس تر رہی ہے۔ یمی مجانس ومساجد میں صب سے م مروط میں۔ اگر کوئی مکومت اس قسم کا اہمی رتباط قائم كرنا جا سے اوراس مقصد كے يے وہ اروں رويے خرج كروا لے ترتھى ال كے يے مكن نہيں ج کے اس قسم کی مم آ منگی پیدا کی جائے۔

میں سیدانشداد نے اس راح بام مربط کردیا ہے توکیا ہم سیدانشدا، پر کریے دکری ۔ میں کریہ ہے جس نے ہماری حفاظت کی ہے۔

ہارہے جوانوں کو جاہئے کہ ان لوگوں کے فریب میں سائیں جواس طاقت کرم ہے جھینا جانے ہیں۔ یں مجانس دگریے ہے کعب نے ہاری ملت کی صافت کی ہے۔

علما، كا وظیعة ہے كروه مصائب ا مام صين عليه السلام بان كري-

ا درعوام كا وظيفر بي كروه ابين باعظت إلى تقول سيسينزنى كري - يرا تقص سيسينزن ہوتی ہے باعظمت الحقومي، البتہ سرع حسد و دکی پابندی ہونی جا ہئے، مگرعوام ا نیا الم تحد نبدز کھیں

ان الحقوں سے سینہ زنی کریں۔ اور اپنے اجتماعات کو مرقزار رکھیں۔ انسیں اجتماعات کی بدوت کے بم صفحہ سبتی میرموجو دہی۔

ر شعن ہارے جرانوں کو یہ ذیبے دیے ہیں کر گریے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔

اگرم ابدیک سیدانشدار پرگریه کرتے رہی تو بھی سیدانشدار کے بیے اس میں کوئی فائدہیں

ے۔فائرہ خود ہارے ہے ہے

اُنحروی فوائدتو بیں ہی، ہیں دنیوی فوائد ذکھیں اورنعنیا تی فوائد دکھیں کریے جامس کس طرح

دوں کو باہم مروط کرتی ہیں۔ ميں اكس قدى إلى سے نيس جانے دنياجا بيے ادر جوجا ہے ميں كرم سے ميفبوط

تعد جین ایا جانے ان میں صالح ازاد نے دہمنوں کا ذریب کھایا ہے اور اس کے پیچھے ایک پاسرار سازش الم تھرہے جو ہماری قوم کر تباہ کرنا چاہتا ہے اور مہیں سدار رہنا چاہیے۔ اور میری گذارش یہ ہے کہ آج ہم ایک شرساز کسٹس کے مقابل میں کھوٹے ہی، اور یہ جا ہتے میں کہ ہماری مملکت کو غارت کرے۔

ا درم ایسے جا سوس کا مقابر کر ہے میں سے نه حرف م بکدتما مسلمان دوچار مي - ان مالات ميسم بدارمي . تكف واله ، يرصف واله سب اس مطلب كى طرف توجد دیں اور اپنی اس مملکت کی باسداری کریں۔ دشمن اس مملکت کرنا بود کرنے سے وربے ہے ایداری اس صورت میں مکن ہے کہ آپ متحدر ہیں اوروہ طبق ص کرآپ نجیے درجے کے لوگ کتے ہیں اور میرے نز دیک یہ لوگ او پخے د رہے کے ہیں - دکھیں یہ لوگ کمرطح باہم ہم امنگی رکھتے ہیں۔ یں اسی طبقے کے لوگوں کاممؤل ہوں جو کھیلے سال آج کے دن التہ اکر کہ رہے تھے ہیں اسى طبقة كا ممنون احسان بول ، مي ان كال تقريو متا بول جوكل الله اكبركريب غف اوركل مارح كرين كے اور ظالم كونىيت و نا بردا ورمظلوم كوتقويت نهينيائي حامے۔ کر بلا میں ہم نے جوانوں کی قربانی دی ہے اس قربانی کی حفاظت کرو۔ شاید یہ اوگ خیال کرتے ہی کہ یہ صرف ایک گریہ ہے۔ ایسا ہرگزنمیں ہے۔ ہمارا یہ گریسای اجماعی اونفسیاتی مسئلہ ہے اور اگر خود گریم مقصود بالذات ہے تر کھیرا قباکی) رہنے کی صور بنانے کا کیا مقصد ہوتاہے اورآئہ ہارے اس گریہ کے بختاج بھی نہیں ہیں کہ آ مُرطبیم السّلام نے اس قدر تاکید فرمائی کہ اجتما عات منعقد ہوں اورگر ہی ہو۔

یہ حرف اس میے ہے کہ یہ گریہ ، یہ اجھاعات ہمائے ندمب کی حفاظت کرتے ہیں ۔
عامتورہ کے دن جرہمارے حبوس نکھتے ہیں ان کے بارے ہیں یہ خیال سرکریں کراس کوم
لا بگ مارچ سے تعبیر کرتے ہیں ۔ بیر حبوس مارچ ہیں جو سیاسی تقاضوں کے مطابق ہیں ۔
یشعا رُسالجہ روایات کی طرح مبکد اس طرح سے بہتر طریقے برمنائیں ، وہی سینہ زنی، وہی
زے وہی گریہ ہوں اور ہی ہماری کا میابی کا رازہے ۔ ملک کے طول دعرض میں مجانس قائم
مونی حیا ہئیں ۔ سب مل کرمبلس میں میں اور سب مل گرگریہ کریں ۔

اس سے بہترہم امنگی کی برسکتی ہے۔ کیا آپ کے علم میں ہے کوکسی ندمب میں اس جسی ہم امنگی پائی جاتی ہو؟ کیا آپ نے سرجا ہے کوکس نے ان کوم امنگ کر دیا ہے؟ فلاہے کرمیدالشہداد نے مم کراس طرح الیس میں ہم امنگ کر دیا ہے۔

تام اسلامی ممالک میں عاشورہ اورتا سوعار کوحس عندت کے ماتھ جبوس نیکتے ہیں (البتہ سنرمی مہرکھی ملحوظ رکھنا جائے۔ اس پر سوچنے کہ کون قدرت رکھتا ہے کرا سے پُرعظمت بخوسس نکلو ائے اوراجھا عات کرائے۔ آپ نے دنیا کی کسی قوم میں امیں اجھامی ہم آئی کی دکھی ہے؟ باکستان، مندوستان، اٹر ذریشیا، عراق، افغانستان جبال کمیں بیر قوم سبتی ہے اس میں کم آئیکی موجود ہے اورکس نے ان کو باہم مروط کیا ہے۔

ائب اس ارتباط کوا تھے سے رہا نے دیں اور آپ گراہ کن افکا ریر کان نہ دھری۔ یہ لوگ ہمانے باک دل سے جو انول کو گراہ کرنا چاہتے ہیں اور ہی زمر انشانی تھی جس نے اس سے پہلے ہما رے نوج انول کو گراہ کرنا چاہتے ہیں اور ہی زمر انشانی تھی جس نے اس سے پہلے ہما رے نوج انول کو اپنے علما رسے دُور کر دیا اور اس کا فائدہ ان کو گرل کو ملا جر ہما را تبل غارت کرتے ہیں اور وہ یہ کوشش کرتے ہمیں کرم میں یہ ہم آسٹی نہ رہے ۔ اور جب ہم بام مروط نہ ہول کے اور می منتشر ہموں کے قواس وقت دوسروں کے بیے راہ ہموار ہر جائے گی ادر محیروہ انبی خواش کے مطابق ہمارے فلات قدم الحفاسے ہیں ۔

یماں کمچیولوگوں کے بار سے میں میں نے تمنا ہے کردہ مصائب پڑھنے کے مخالف ہمی بیرلوگ اس مطلب سے غافل میں کرآج جولوگ مصائب امام میں کا کے مخالف ہیں ہے وکل علمار کے مخالف تھے ۔ طلبا داورکسان کے مخالف تھے ۔

سیدانشدادی مصیبت کے بارے میں جرائم انگی ہم میں پائی جاتی ہے یر دنیا میں سب سے بڑی

سیاسی طاقت ہے اور دنیا میں نمایت ہی اہم تزین نفسیاتی قرت ہے۔ اس سے تمام مومنین کے قلوب

با ہم مروظ ہوجاتے ہیں ، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنا چاہئے ا درہا کے فرجرانول کو اکسی

بیجے کی طرف متر تخر رہا جا ہے۔

ہما سے نوجوان اس بات کو محصیں کہ میال کوئی کا تھے ہے جرہاری اہم شخصیننوں کو ایک ایک کرکے ختم کررہا ہے -

## مناقب حشران

#### سردر میواتی

ار مغان رحمت ونضل خدائے دُوالمنن زنیت فردوس دست و پکبازان بهشت مُنع فطرت ، مُنع جو، صالح فطین و باحیا مرجع علم و متانت ،سیب کر انسانیت مرجع علم و متانت ،سیب کر انسانیت

قنسسّرۃ العین شرکونین وابرعافیت مرجع علم و متانت جنگ کے شعلوں سے اتت کو بکانے کے لیے بے تأمل دستبردارِ خلافت ہو گئے

ابنِ حدر کشته ین ستم حفرت حدیث ستد برم مشهدال حب و جان اقت مت برم مشهدال حب و جان اقت مت مرم و جان اقت من و بال کر با کے سمند دامن صحرا ستی و بلا بین دول کے لیوسے کھر دیا مرم و بات مخالف کے مقابل ڈرٹ گیا دم برم و مہت کی حیال مرم روا ہو صداقت عزم و مہت کی حیال شبت ہے کہ می جبین خلد پر عظمت تری مرب کے گئی کو کوئی افعادیں دوتے میں ہرسال اب اس کی لائی کے لیے دوتے میں ہرسال اب اس کی لائی کے لیے دوتے میں ہرسال اب اس کی لائی کے لیے دوتے میں ہرسال اب اس کی لائی کے لیے

نور حميث م فاطريع، ابن على صحفرت حسن ا

مم شبيه مصطفع، ميرِ جوانانِ بهشت

منىع بۇدوكرم، اىتىپنە صدق وصفا

حشر کک اِن پر مستط یہ بلا کردی گئی رد ممیشر کے لیے اِن کی دُعا کردی گئی

# فَالْمِيْنَ النَّامَيْنِ اللَّهِ اللَّلِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعِلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ الللِّلْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللِّلْمُلِمُ الللِّلْمُلِمُ الللِلْمُلِمُ الللِّلْمُلِمُ الللِّهُ الللِّهُ الللْمُلِمُ الللِمُلِمُ الللِمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللِمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللِمُلِمُ ا

#### تائد الى سنتت حفزت مولانا قاضى مظهر ميين صاحب مدخلا

جزل ضیار الحق مرحوم کے مقررہ پروگرام کے مطابق ۱۹را در ۱۹ نومبر کو اکستان ہیں قرمی اورصوبالکے اسبلیوں کے انتخابات مرکے حس کے تتیج میں سینط کے سابق چیر من، پاکستان کے صدراور بييزيار في كى شركي حيررين بانظر محظ وزرياعظم بنى بي - إِفَّالِلَهُ وَإِنَّا الْكَيْ مُ رَاحِعُونَ ه بِالْمَازِي سے بالاتر ہو کراگر دیکھا جائے تر ایکسان میں سی عورت کا دزیراعظم بنا اس پیکستان کی تاریخ میں ایب بدنما دصتہ ہے جرالکموں کی قربانی دے وحض اِس لیے قام کیا تھا کہ بیاں اسلام کی حکمرانی بوگى - پاستان كا مطلب كى لآيائ الله و إسمند بريمان تفعيل كى گنجائش نهير ويني رسائل اور ا بناموں میں اسم معلم پر علمار نے کاب وسنت کے روشن داؤل سے یہ اب کردیا ہے کمسی ور كا برمرِ اقتدار برنا شرعًا ناجارُ ہے۔ بتنات ، الخير التي ، البلاغ ، ترحمان اسلام، خدّام الدّين لامُحوفر فر یں مل مضامین شائع ہو چکے ہیں جومتلاشیانِ حق کے لیے کا فی ہیں خصوصًا تبنیات (کراحی) میں حضرت مولانا محدر سف صاحب لدصیانری نے اس سلر میفقال تبصرہ لکھا ہے۔ جَزَاهُ عُواللَّهُ تَعَالَىٰ اَحسَنَ الجَذاء وراصل باكتان مي عملاً جومبورى سياست كا دُورطي راجه اسمي غيرسلاني جمهوریت کے اصول غالب میں مجرعمر اسیاسی پارٹیوں کامطم نظر حصولِ اقتدار ہے خواہ دو کسسی طريق عد ماصل بوسك. الأمّات الله يكن بعض افراداس مستنى بول-اسلام كا اصل مرتبد قران مجدیہ عصر میں مردوعورت کے کام کے دارتے مجدا مجدا مقرر کیے گئے میں ا چنانچ قران میں عور توں کے لیے پرف سے احکام مستقل ملور پر بیان کیے گئے مینجر میں میتعالین صلی متر علیه دسم کی ازواج مطهرات که (جن کو قرآن میں اصات المؤمنین فرمایا گیا ہے بعنی مُومنین کی

ا۔ وَإِذَا اَسَالَتُ صُوهُ مَنَ مَنَاعًا فَسُنَا وَهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابِ طَرَالا رَالا رَابِ اَيت مِنْكَ)

' وجب تم ان (امهات المرمنين) ہے كوئى چيز مانگو تر پردے كے باہر (كھڑے ہو

کرولاں) ہے مانگا كرو. يہ بات (مہیشہ كے ليے) تمارے دول اور ان كے دول

کے یاک رہنے كاعمدہ ذریعہ ہے ''

(ترجم حضرت مولا اتحادی)

ان دونوں ایوں سے پر دہ ستری کے احکام واضع میں صحابر رام اپنی مؤمنہ ماؤل کےسلمنے بھی نہ ہوں اور کوئی چیز لینی ہوتو نیس پردہ میں ان سے مائمیں " اور میلی آیت میں ازواج مطهرات کو اپنے گھروں میں تھیرنے کا حکم دے دیا تر فرما تیے بے نظیر بجیشت وزیرعظم ہویا کوئی اورخاتو جب ٹیلی ویژن پران کوسب لوگ ( کا فرہوں پامسلمان) دیجھتے ہیں اوروہ بلاحجاب ہزاروں کے مجمع ہی عاكر تقرير كرتى ہے ، مردوں اورصما فيوں كے بيج ميں گھرى ہوتى ہے توكيا يرقر آنى احكام كى صريح خلاف درزی تمیں ہے رعورت کی اس نا زک پرزلشن ہی کی دجہ سے عورت نماز کے لیے اذان بھی نہیں کہ سکتی۔ مردوں کو نماز تھی نہیں بطے صامکتی ۔ نماز حمعہ اور نماز باجماعت تھی اس مر ضروری نمیں اور مزمی عیدین کی نماز اس پرواجب ہے ، توحب اسلام کے مسلمان عورت کے یے یہ احکام ہیں دہ اسلام اس کومرد تجہ بے حجابی کے مظاہروں کی کیز کمرا جازت دیتا ہے۔جب عورت ا ما ست ِ صغرلی معنی ا ماست نماز کی اہل نہیں تر ا مست کبر کی (حکومت) کی کیز کر ا بل خلام دی حاسکتی ہے میکرمت اسلامیے کے مردمسلمان برنا خردری ہے۔ قرآن مجید میں ہے: اَلْتِحَالُ قَوَّامُ وَنَ عَلَى النَّ ، بِمَا فَضَّلَ اللهُ تَعُضُهُ عُ عَلَى بَعْضٍ وَّبِهَا أَنْفَقُوا مِنُ أَمْوَالْهِ هِمْ (مررة الناء آيت ٢٨)

" مرد ماكم من عوروں بر ( دو وج سے - اك تر) اس سب سے كراند تعالى فى تعضول كو

( بعنی مردول کو ) بعضوں مر ( بعنی عور توں پر قدرتی ) فضیلت دی ہے ( یہ تروہبی امرہے) اور (دوسرے) اس سب سے کرمردوں نے (عوروں بے) اپنے مال (مہ میں اور اپنے نال ونفقه میں اخرج کتے میں (اور ریام کمشب ) (ترم حفرت تعالی ) حضرت مولانامنتي محد شفنع صاحب باني دارا تعلوم كراحي (سابق مفتي دارالعلوم د بوبند) اس آت کے تحت ملحتے ہیں:

اَلْتِيجَالُ قُوَّامُ وُنَ عَلَى اللِّسَاءَ وَمَا رَيْتِلادِياً ﴾ كَالْحِيعِ رِرْن كحقوق مردون پرایسے ہی لازم دواجب ہیں جیسے مردوں کے عور توں پر مبی اور دونوں کے حقوق باہم مماثل میں مکن ایک چیزیں مردوں کو امتیانہ حال ہے کہ وہ حاکم ہی اورقرآن کریم کی دومری اکیات میں یہ بھی واضح کردیا گیا ہے کہ یہ حکومت جو مردول کی عور تول پرہے محض آمریت ادر استبداد کی حکومت نہیں بکر حاکم بعنی مردمی قانون شرع ادر مثورہ کایا بند ہے محض اپنی طبیعت کے تقاضا سے کوئی کام نمیں کرسکتا. (تغسيمعارف القرآن طبددم)

علاده ازی بخاری کی اس مشهور حدیث سے عبی عورت کی حکومت کی ممانعت نا بت بوتی ہے۔ لمابلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اهل فارس ملڪواعلم بنت كسرى قال لن يفلع قوم ولَّوُااسرهُ عُرَام وأُوَّ والسراةُ ومثارة شريف كاللهارة والقضاء) - حبب رسول الشّرصلّي الشّرعلية وسلم كوية خبر بني كدا بل فارس نے كسرى كى بيتى كواييا حكمران بنايا الم ترا تخضرت صلى الترعليه وسلم في ارشا دفرايا وه قوم سركز فلاح نسيس بالمكتى جس نے ایا اُ مرحکوست کسی ورت کے سبر دکیا) - حفرت شیخ عبدلحق محدث داہوی اس حدیث کی شرح مي فرماتے بن :

ازين جا معلوم شدكه زن قابل ولات وامارت نبيت ' (اشعتراللمعات جلدْ الث) - اسس مديث سے معلوم مواكر عورت ولايت ا درا مارت (لعنی حكم انى ) كے فابل نهيں ہے " علا معلى قارى محدث منتفى اس حديث كى شرح ميں تكھتے ہيں: -

فى مترح السنة لاتصلح المراة ان تكون اما سا ولاقاضيا لانهما معتاجان

سلىدى كىقتى بى كە: \_

ہاری شریعیت میں عورت کو با دشاہ بنانے کی ممانعت ہے۔ سبی بلیس کے قصم سے کوئی شبہ نہ کرسے۔ اوّل ترینعل مشرکین کا تما ۔ دوسرے اگر شریعیت سلیمانیہ نے اس کی تعریب کی ہوتو شرع محمدی میں اس کے خلاف ہوتے ہوئے حجمت نمیں اس کے خلاف ہوئے اللہ میں کے خلاف ہوئے اللہ میں اس کے خلاف ہوئے اللہ میں کے خلاف ہوئے اللہ ہوئے اللہ میں کے خلاف ہوئے اللہ ہوئے کے خلاف ہوئے کے خلاف ہوئے کی کے خلاف ہوئے کی کے

حفرت مولانامغتی محدشفیع صاحب رحمة الله علیه انهی آیات کی فسیر پیں حدیث نجاری لی بفلع قوم پیش کرتے ہوئے تکھتے ہیں :۔

اس سے علمائے اُمت اس پرتفق میں کرکسی عورت کوامامت دخلافت یاسلطنت و مکومت سر رہ میں کہ مازی امامت کی طرح امامت کری مجی عرف فروں مکومت سر رہ بقیس کا ملکۂ سا ہونا تواس سے کوئی حکم شرعی نا بت نہیں ہوسکت جب یک بین ابت نہیں ہوسکت جب یک بین نابت مذہوجائے حفرت سیمان علیہ السلام نے اس سے فود نکاح کیا اور جب کے بیا اور کی می موجو روایت سے نابت نہیں جب کے اس کے حواس کو کومت وسلطنت پر بر قوار رکھا اور یکسی میجو روایت سے نابت نہیں جب پر احکام سرعیہ میں اعماد کیا جاسکے '' (معارف العران جلد شنم)

بعض رگ مدیث مذکور کے تحت یہ تاویل کرتے میں (اور دورِرسالت و خلافت بعض شیع علمار نے بھی میں تاویل کی ہے کا مدیث سے

عورت كى سررياه مملكت بنانے كى ممانعت ب اور پاكستان ميں صدرملكت علام اسلحق خان ميں ذكر بے نظير وہ تو وزير عظم ہے " ليكن ير تاويل باطل ہے كيونكر با ا- بانفیرهمبوری ا صول کے تحت وزیراعظم ہے اور مرجودہ ممبورت میں مکومت وزیراعظم کی برت ہے ذکر صدر ملکت کی۔

٢- آيات وا حادث كا اصل مقصديه ب كورت كے بيد مك كوكراني جائز نسين خواه وكسى صورت میں بوکونکر قرآن کے احکام حاب کا سی تعامنا ہے اور اسی وج سے وہ قاضی بھی سیں بنا نی جا سکتی اور مُوذن اور امام نماز تعبی نهیں بن سکتی اور دزیر عظم ہونا تو بہت بڑا منصب ہے۔ اس وج ہے کر سول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے کھی کھی کسی مورث کو کسی صوب کا کھی لی ا وركسي جكّه قاصى نهيس منايا حال نكرا زواج مطهرات ا درحفرت فالحمدُ الزسرُ المنحبي موجو دنكسي ا در نه می آنحفرت صلی الله علیه وستم کے دصال کے بعد کسی سسم کاسوال انتھاہے کر حفرت عائشہ صدیقہ کو یا حفرت فاطرہ الزبراء کری ملیفہ نباریا جائے بھرخلافت را شدہ کے دُورس کھی کسی عورت کو تحسی درجے کی حکومت اور قضا کی ذتر داری نہیں دی گئی۔ حتیٰ کہ صرت علی المرتصنیٰ نے دُورِخِلا م مجى استمسم كے ام فرائص اپنىكسى صاحبزادى كے مسيردنيس كيے اورشيعول كا كھى ال ندسب سی ہے کہ عورت اس سم کے شرعی امور کی اجت نہیں کھتی۔

ادرىيى دجرہے كه ١٩٥١ء ميں جب دستور پاكستان كے بنیا دی اصول مے کرنے کے لیے مختلف مسالک کے

علمار کا اجماع ہُوا توا ہنوں نے متفقہ طور ریاسلامی ملکت کے بیے جو ۲۲ بنیادی نکات مقرکیے ان میں ملا کے تحت براکھا تھا کہ: رئیس مملکت کا مسلمان مرد ہونا ضروری ہے جس کے تدین صلات ا وراصابت رائے پر حمبوریان کے مختلف نمائندوں کوا عماد ہو! علمار کے اس احتماع میں دیونبدی بر ملوی ادرابل حدیث علمار کے علادہ ابرالاعلیٰ مورودی صاحب تھی تھے اورا بل تشیع میں سے مولوک كفايت حسين بيثاوري اورمفتي حعفر حين (سابق قائد تحركي نفاذ نفز ععفريه إكسّان) تهي نمع -بتاریخ ۲۲۰۲۱ دس۱۲ ور ۲۸ جنوری ۵۱ ۱۹ د کوکراچی میں علمار کا بینمائذه اجتماع حفرت ملامه مولانا سیسلیان ما حب ندوی کی صدارت میں ہوا تھا حس میں علمائے دلا بند میں سے مولانا مفتى محرِّد حسن صاحب بانى جامع الترفيه لا بور ، مولانا خير محرِّد صاحب جالندهرى، مولا بتمس المق صاب حقاني، مولا نامفتي محرّشفيع صاحب كراحي، مولا نا احرعل صاحب لابوري، مولا نامحمة يوسف ساحب بري

اس میں وہ ۲۲ نکات کھی درج کردیے تھے جوا ۱۹۵ء میں مقام کراچی مختلف مسالک کے اس مقدر میں مقام کراچی مختلف مسال کے طری اسلام کے طری امیر عفرت مولانا مختلف میں اسلام کے طری امین محدود ما عبدالنہ صاحب درخواسی شیخ الحدیث اورنا کھا اسلام کے طری مولانا مفتی محمود صاحب نے کھا تھا۔ اس اسلامی منتور کا ابتدائی تھی مولانا مفتی محمود صاحب نے لکھا تھا۔ اس اسلامی منتور میں نظام مکومت کے عنوان کے تحت منر 8 میں یہ کہ ماہے کہ: حلفات والمندین اور محاب منتور میں نظام مکومت کے جزئیات متعین کرام رضوان اللہ علیہ ماجعین کے ادوار مکومت فاتار کواسلامی نظام مکومت کے جزئیات متعین کرام رضوان اللہ علیہ ماجعین کے ادوار مکومت فاتار کواسلامی نظام مکومت کے جزئیات متعین کرام رضوان اللہ علیہ ماجعین کے ادوار مکومت کی کلیدی اسا میاں غیر مسلول اور مرتدول کے کے میزع قرار دے دی جائیں گی۔ (۱۰) صدر ملکت کا مسلمان ہونا اور اکیتان کی ۹۸ فیصد مسلمان اکثریت المبت کا مسلمان اکثریت المبت کا ممسلمان اکثریت المبت کا مسلمان اکتریت المبت کا مسلمان اکثریت المبت کا مسلمان اکتریت المبت کا مسلمان المبت کا مسلمان اکتریت کا مسلمان المبت کے دی جائی کی در المبت کی مسلمان المبت کی مسلمان المبت کی دو المبت کی المبت کی المبت کی مسلمان المبت کی در المبت کی در المبت کی دو المبت کی در المبت کی دو المبت کی دو المبت کی دو المبت کی در المبت کی در المبت کی در المبت کی دو الم

مان الریب الم میمار کے متنفقہ کات میں جو کمی رہ گئی تھی وہ جعبہ علمایالم کے منشور میں پوری کر اس علمار کے متنفقہ کات میں جو کمی رہ گئی تھی وہ جعبہ علمایالم کے منشور میں پوری کر دی گئی ہے یک شن کر جعبہ علمایال اختلافات کو نظرالانے دی گئی ہے یک شن کر جعبہ علمایال ان میں منسور "کی نبیاد پر جماعتی طور پر محنت کرتے اور المبنت والجماعت کرے اسی الدیسک والجماعت

ک منیم کڑیت کا مان علیہ واصحابی ک بنیا در راہا تی کرتے تو آج پاکستا ن صحابہ و بھن طاقنوں کی آ ماجگاہ مزمبتار

دینپرریاست بهاولپرری اولیارواقطاب کامرکز مولاناسراج احددین بری کے دا داحفرت راہے - مولانا سراج احددین بری کے دا داحفرت

مولانا علام محمد صاحب دین بوری قطب وقت تھے ہوئیے کہ تغییر خرت مولانا محدی صاحب لاہوری کے بھی مرشد ہیں یسیکن انقلابِ زمار دیجھتے کوان کے بوتے جائب بڑھا ہے گا آخری مزلیق کے بھی مرشد ہیں یسیکن انقلابِ زمار دیجھتے کوان کے بوتے جائب بڑھا ہے گا آخری مزلیق کر رہے ہیں بعنی مولانا سراج احمد دین پوری اکستان کی وزیر عظم بے نظری کھی مورک وزیر عظم با دیتی ۔ اور نہیں تومولانا سراج احمد دین پوری کومی وزار معلی کائن کرسے بیز پارٹی کسی مروکو وزیر عظم با دیتی ۔ اور نہیں تومولانا سراج احمد دین پوری کومی وزار معلیٰ کا قلمدان سپرد کردیا جاتا تو ماکستان اس بدغا داغ سے محفوظ ہوجاتا یہیں توخطرہ ہے کراگر مولانا دین پوری موصوف نے بے لئطیر کی امامت کرئی (حکومت) قبول کر بی ہے اور اکس کے مشیر خاص میں تو کہیں امامت صغری بھی اس کے مشیر دنہ کر دیں معنی بے نظیر کی اقتدار میں مشیر خاص کی میں تو کہیں امامت صغری بھی اس کے مشیر دنہ کر دیں معنی بے نظیر کی اقتدار میں مماز نہ پڑھے گئی جائیں۔

وَالله المهادى والله تعالى المنت والحامست كو الله تعالى المنت والحامست كو متااً فَاعَلَتُ وَالله المُخْلَفَاء الرَّالْمِينِ وَالله المُخْلَفَاء الرَّالْمِينِ وَالله المُخْلَفَاء الرَّالْمِينِ وَالله الله والله وال

اخوذ: سالاندروتباد مرسع بي الحمار الاسلام بيكوال ١٠٩١ م

#### مشبيرا حدميواني

۱۱ سے اللہ المجھے اپنی را ہ میں شہادت محمی اور اپنے محبوب بیمیر صلی اللہ علیہ و م

خليغة را تدحضرت عمرفاردق منه كى تقبولىت دُعا

کے شہر میں مرنا اور میاں دفن ہونا تھی تھیب فرائے اسپ کی صاحب اور میں دفت تراسلامی مرحدات اسپ کی صاحبزادی اُم الومنین حفرت حفصرہ نے عرض کیا (شما دفت تراسلامی مرحدات پر ہے) یہ کیسے ہوسکتا ہے کر آب راہِ خطا میں شمید تھی ہوں اور مدمیز میں موت تھی ہو؟ آپ نے فرایا ۔ انٹر جا ہے گا تو یہ دونوں با تمیں ہوجائیں گی۔ انٹر نے امیرالومنین عفرت آپ نے فرایا ۔ انٹر جا ہے گا تو یہ دونوں با تمیں ہوجائیں گی۔ انٹر نے امیرالومنین عفرت فارد ق اعظم من کی دونوں د عالمیں قبول کر اس ۔ ایرانی مجوسی الولو فروز نے مسجد بنری میں قبول کر اس ۔ ایرانی مجوسی الولو فروز نے مسجد بنری میں آ

وات نماز میں آب کے میٹ میں خبر مارا۔ آپ بیم موتم الحوام کو تاج سٹنا دت مین کر دنیا فانی سے رخصت ہوئے او رفاک کی چادر اوڑھ کر حجرہ نبوی میں قیا مت بک کے لیے محوا سرّاحت ہو گئے۔

خرب الروب المحسب المحرب المراض من روایت ہے حضور مسلی الله علیم فرائے تھے: میرے مجبوب کے مسبوب کے مسبوب کے مسبو مجبوب کے مسبوب کے مسبوب کے مسبوب کے مسبوب کے مسبوب کا دونتی مبارک بڑا گھا کر دُعا فرماتے تھے رضا وندا! میں اسے محبوب رکھا! محبوب رکھتا ہول۔ تر تھی مجبوب رکھا!

(ان دو ذل رواتیں کو ترندیؒ نے باب ضائل حسُنْ جسیر سے بین نقل کیا ہے)۔ حفرت الوہر ریج رضے روایت ہے کہ ایک دفعہ صنوعتی التُه علیہ دستم حضرت سیر کا کسے گھر تشر لین ہے گئے ۔ دریافت فرمایا بچے کہاں ہیں؟ تھوڑی دریمیں دو ذرں دوڑتے آئے اور چیٹ گئے ۔ فرمایا:۔

" فدایا ! میںان کومجبوب رکھتا ہوں، توبھی انہیں مجبوب رکھ ادران کومجبوب سکھنے و الے کو محبوب رکھ'' (مسلم باب نقبائل الحمن ولم میں ما

ان دوایات سے خصرف بیٹا بت بڑوا کر منین خورصلی المتر علیہ وستم کو معبوب ہیں المر میں المرحد اللہ علیہ وستم کو معبوب ہیں ملکم یہ معرب میں المرحوان کو محبوب رکھتاہے وہ بھی محبوب خداہے ،

الحمد لنٹر کراہل سنت ان ارتبادات رسول کے مطابق صرات میں رمی النہ عنہ سے بے پال محبت رکھتے ہیں اوراس مجت کو عنداللہ اپنی مقبولیت کا ذریع سیجے ہیں ۔ ہی وجہ ہے کراہم تنت کی کتب احادث ان صرات کے فضائل ومنا قت کے اس مسم کے مضامین سے مملو ہیں ۔ اہل سنت کے عقید سے میں حب طرح ایش کے عقید سے میں حب طرح ایش کے اس طرح ایش کے اس طرح ایش کے اصاب کو اس کرام اور آل باک فل کی مجب وعقیدت بھی وجہ امایان ہے ۔ جو دل صوری محبت سے ضائل ہے وہ امایان سے اور جو آل فل الماری محبت وعقید امان سے وہ رافعنی سے اور جو آل فل الماری محبت وعقید سے میں رکھتا وہ خارج کو گرام اور ان کی مرز سے معنوط رکھے اور ان کی مجبت وعقید سے میں والے میں رکھتا وہ خارج ہو کہی ہوایت سے میں والے والے اور میں رکھتا وہ خارج کے اور ان کو کھی ہوایت سے میں والے والے والے میں رکھتا وہ خارج کے اور ان کو کھی ہوایت سے میں والے والے والے والے میں رکھتا وہ خارج کے اور ان کو کھی ہوایت کا خوذ ۔ وامیاں دعوت لا بور اربی ۱۹۹۰ و



## جنام الأمفى مديع والشكور صب موسى مديدة اليساميول أضع مركودا)

المخرك خدّام المبُسنَت والجاءت كارّ مبان المبنام "حق جارياراف" مخدو في حفرت مولانا قاضى منظر حسين صاحب زا دمجد مم كى مركبتى مي شائع بمورا ہے - اس كے كئى برج نظر سے كرر كري محد الله الله موضوع ياس مي كانى مواديايا -

حفرت قاضی صاحب بوعوف کو" مسلک المبنت والجاعت" کی حقانیت کے اثبات کے مسلک المبنت والجاعت" کی حقانیت کے اثبات کے مسلک مسلم میں خصوصی ذوق اور شغف حاصل ہے اور اپنے اکا بڑے ذوق کی حفاظت کا حفرت موصوت کو بے حد خیال ہے۔ امید ہے کہ وہ اس المبنامہ کے ذریعے احقاق حق اور البطال المبل کا فرض انجام دیتے ہوئے اپنے اکا برکے خصوصی ذوق کو ملحوظ خاطر رکھیں گے اور افرا فو و تفریط کے کو اعتدال کے ساتھ مسلک عقر المهسنت والجاعت کی حسب سابق صمیح ترجمانی کرنے رہیں گے۔ والله المب وفق والمعین ۔

حقیقت یہ ہے کہ افراط و تفریط کے درمیان داہ اعتدال ہی وہ مراظیستقیم ہے جس کی ہدایت کی دیا سورۃ فائخہ میں کچھلائی گئی ہے اور کہذا کہ جعلنا کہ عراصة وسطالتکونوا متہدد اء علی الناس" میں اس است محدّر کرتم امتوں پرباعث ففیلت قرار دیا گیا ہے۔ مشہدد اء علی الناس " میں اس است محدّر کرتم امتوں پرباعث ففیلت قرار دیا گیا ہے۔ مذہب المہنت والجماعت اسی راہ اعتدال اور عراط مستقیم کی تعبیر اور اسی کا دومرانام ہے تا مذہ اعتدال سے منحرون ہے کہ وہ جادہ اعتدال سے منحرون ہمام جامتوں اور فرقوں کو اسی عراط مستقیم کی طوت دعوت دی اور مذہب المہنت والجماعت پر معتوں اور مذہب المہنت والجماعت پر

جوشبات وشکوک کے جاتے ہی ان کا زالر کیا جاتے ۔ یہ المبنت والمجاعت کا نہمی فرلف اوران کی فتر داری میں اس کا دران کی فتر داری مجی ہے اور المین حق تھی۔

البزنجكم رّانی ادع الی سبیل دوب بالحکسة والموعظة الحسنة اس دوت یم این ترّعًا پردلائل و برابم بیش کرنے کے ساتھ ساتھ زابن اوراسوب بیان الیااختیار مونا چاہئے حمی سے مخاطب کے نقیعت قبول کرنے کی امید میوا در مدافعت میں ہمی وجاد کھ معر بالتی ھی احسن پرنظر دمنی جاہئے۔

المسنت والجاعت كامرداعي اورخادم اس قرآني طريق دعوت كامكتف اور بإبند سے اور بجا طور پر امید کی مباتی ہے کہ رسالاً خق میار بارٹ بھی حسب دستوراسی طریق و دعوت برکا ربند رہتے ہوئے تمام فرقول اور جماعتوں کو راہ اعتدال کی طرف دعوت کا فرنصنہ اداکر ہا رہے گا۔ ترصغیر کی تاریخ بواہ ہے کہ احقاق می اور ابطال باطل کے فرض کے ا داکرنے میں ہمارے ا كابر رحمهم التذلق في في كوتابي نبيل كى بكهميشداء اعتدال مصنحوت عمم فرقول ادرجاعتول کے قابل اصلاح نظریات کوزیرِ بحث لاکر مثبت ا ندار میں مال طریقر پرسب بری تنقیدی اور تردیدی كلام كياب - حضرت امام رّمان مجدد العن أن شيخ احدمر بندى ، حضرت امام المند شاه ولى الله محدّث دالوي، مندالوقت حفرت شاه عبدالعزيز دالوي ، حضرت شاه محدّاً عيل شيد دماوي دغرو حفرا كى اس سارى خدمات جديد سے كون انكاركرسكة ہے؟ كير مامنى قريب مين اكا بر دارالعلوم دايند قطب الارشاد مولا ارشياح مصاحب كنكوبي ، حجة الاسلام مولا نامحة قاسم نافرتري محدّث عبيل حضرت مولا ناخلیل احد سهار نیرری و کیم الا تت حضرت مولا نا استرف علی تھا نوی و غیرہ کی خدمات سے بھی ہرلکھا ٹرصاشخص واقف ہے ادرا مام المبنتت مولا ماعبدالشکورصاحب فاروقی تکھنوی نے لینے د ورمي مسلك المبنت والجاعت كقلى ا درنساني جوقا بل تدرخدمات انجام دى مبي حانے والے جانتے ہی کہوہ انہی کا خاص حقہ ہے۔

وسب بی برا می است و انجات الارائے اپنے اپنے زما زمیں مذمب المبنت والجات عرض رکن ہے کہ ہما رہے حضرات الکارائے اپنے اپنے ذما زمیں مذمب المبنت والجات کی الیبی گرانقدر خدمات النجام دی ہیں اور الیاملی تحقیقی ذخیرہ محبور اسے جوہمارے بیے نوحن یہ کہ لائی تقایر مکر ایر افغار کھی ہے۔ جزاھ عواللہ احسن الحجن اور یہ احقر تواپنے اکا برجی تحقیقات کا مقلہ محف ہے اوراحترکا نا قص خیال توریہ کو ان حفر تو ایک بھا بڑواہ اس کی بیت پر کتے وان فر فرا ہے بھا بڑواہ اس کی بیت پر کتے وان فر فرا تے بہوں تر تحقیق کہ لانے کہ ستی ہے اور نہی اس کو ندمب المہنت والجماعت کی طوف منسوب کر اصحے ہے میرا مطلب یہ ہے اور میں جانتا ہوں کر میری یہ بات بست عظم عنین کولیے مذمیں آئے گی ۔ احقر اس کا عرض کر نا حروری سمجھتا ہے کہ ندمب المہنت والجماعت کو اس کی اپنی شکل میں محفوظ رکھنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اکا بر کی تحقیقات لی تحقیقات الی تو الی جائے ہے ۔ مرون اس کی اپنی شکل میں محفوظ رکھنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اکا بر کی تحقیقات لی تحقیقات الی تو الی مسائل میں را ہ واعمال پر تھا تمہیں میں جا جات کو اس کی اپنی تعقیقات کے تام پر الے بات کا بر کر تا میں اس کے لیے اس کے اخرا کی تحقیقات کے نام پر الے بات کی از میں میں میں اس کو اپنی آئے ہوئی ہے ۔ اور اپنی کو اس کی ایک ہور ہو ہے ہیں۔ اس کو ایک کو حرف اس محفوظ رہنے کی تو فیق عنا ب حان کو نوٹی تعقیق سمجھا جاتا ہے ۔ الدی تو تا ور اس کو اپنی آئی کی تو فیق عنا بیت فرائیس ۔ آئین تم آئین ۔ آئین آئی آئین ۔ الدی تو تار ور اس کی تو فیق عنا بیت فرائیس ۔ آئین تم آئین ۔ آئین تم آئین ۔ الدی تقریق کا تو تین عنا بیت فرائیس ۔ آئین تم آئین ۔ آئین ۔ آئین ۔ الدی تقریق کی تو فیق عنا بیت فرائیس ۔ آئین تم آئین ۔ آئین کین ۔ آئین کی کو فین کی کو فین کین کو فین کی کو فین کی کو فین کین کو کین کی کو فین کین

بن مُولِان المحدعب المحمن صعب صعبی فاضل دفاق وحقانیه ، ایم ای ایل بی امیر ایم این ایل بی امیر اخران این بی امیر اخران در مدر نظارة المعارف ، مسجد سبّدنا عثمان عنی الله و مدر البیادر)

بندہ از حد خوش ہوا کہ دیر بین تمنا و خواہش حق جاریارہ نہ ہا مہرسالہ کی سکل میں بوری ہوئی ۔

اِس دَورِ فِرِنْسَ بیں اہلِ حِن کا ترجان اور حضرات صحابہ کرام رضوان السنظیم ہمعین کا متا دہن کر یہ

دندانظاہری باطن خوبیوں سے مرضع قلب و نظر کو مسرور کرگیا ۔ الحمد لتہ تم المحدث کہ لیفت تمام بزرگل

کے سیجے جانشین اور مجاہد مخلص مظیم ولی اللہ حضرت مولانا قاضی مطہر حمین صاحب دامت برکائتم

کے فیوضات سے ہراہ اب استفادہ کی سعادت نصیب ہوسکے گی ۔ اللہ تعالیٰ غیبی نصرت و مدد

سے اس رسالہ کو ترقیات و برکات سے نوازے اور آب وہم سب خدام کو اپنی رضا و مجت کی ۔ استر علی کو اپنی رضا و مجت ا تباع نی رمیت صتی اللہ علیہ کو سے بمیشر مشرق رکھے آمین اور دین حق کی جمع

مدمت کی تونیق و قولیت سے نوازے آبین مجرمت طا ولیس متی الله علیددیم.
سب کو دل سے جذبات تشکر و ترکی میشی کرکے اپنی مقیر فیدات عبی اس رسالہ ہے بیشی کواہو۔
جناب مولانا ایم الم میم ایس میس اوا محت دکو فی مریر اہنا مر الاسلام برطانیہ

ا مہنا رقی جاریا رف المهر رکے تین شما ہے موصول ہوئے، بے حد سکریہ اِستی مسلمان ایک عرصہ ہے اہنا رقی جاریا رف الم رکے تین شما ہے مورت شدت سے عموس کر رہے تھے ۔ کافی در یعبر المتہ تعالیٰ نے یہ خردرت آپ کے ذریع سے پرری کرائی۔ زبے نفیب اِلیکن یہ در یکھی انشا ، اللہ "در رست اید" کا معداق ہوگی ۔ المحدلہ حق جاریا رف کے تمام مضایین نمایت جامع اور معنیہ ہیں ۔ امید کا بل سے کہ تن جاریا رف اس فرفتن دور میں راہ ہات سے بھٹے ہوئے لوگوں کے بیے چراغ ہات امید کا بات بوگا۔ دُعا ہے کہ اللہ باک اس کے فیفن کو عام دہام کرنے اور سلمانوں کو اس کی فدر نصیب فراغ ہات آبین ۔ سفر برطانیہ کے دوران اپنے المحقول سے بندہ کو حذت بولان عبدالتطبیف صاحب رجبلی) مذظر کے خوت اقدس مولانا قاضی مظر حمیین صاحب منظر کی تصانیف خارجی فتیہ وغیرہ عنایت فرائیں جس میں بہت بہت اضا فرمجوا میں نے یہ کا میں پڑھیں میں اور ان کے مطالعہ سے بری معلومات میں بہت بہت اضا فرمجوا ہے۔ دُعا سے اللہ تعالی کو خوت واصی کو جزائے خیرعطافر کانے اور ان کی مفتول کو شرف سے فرائے اور ان کی مفتول کو شرف کو خوت کو اور ان کی مفتول کو شرف کے دوران کی مفتول کو خوت کو مورائے خیرعطافر کانے اور ان کی مفتول کو شرف کے اور ان کی مفتول کو شرف کے دوران کی مفتول کو شرف کی دوران کی مفتول کو شرف کے دوران کی مفتول کو شرف کے دوران کی مفتول کو شرف کو دوران کی مفتول کو شرف کے دوران کی مفتول کو سے دوران کی مفتول کو سے دوران کی مفتول کو دوران کی مفتول کو سے دوران کی مفتول کو دوران کی مفتول کی مفتول کی مفتول کی کو دوران کی مفتول کو دوران کی مفتول کو مفتول کی کو دوران کی مفتول کو دوران کی مفتول کی مفتول کی مفتول کو مفتول کی مفت

جناب سيد ميم احتر شاه صب قليصر (نيرو صرف علار سيد محتر الورشاه صاحب ميري) مدير ، سبت مر لميتب و ميدره ردزه "اشاعب حق" ديوبند

" حق جاریار اف کے ابتدائی تین شمامے موصول ہوئے ۔ شکریر۔

اکپتسان سے نکلنے والے اخبا رات ورسائل کا بلاشیہ معیار بلند ہے جس کے ہے ہم ترہتے

ہیں۔ " حق جاریار اف" مجی ظاہری ومعنوی خوبیوں سے آراستہ ہے اور تھیر جو عنوان سے کریہ کام
شروع کیا گیا ہے وہ لائق ست ائن اور لائق تحسین ہے ۔ خداعزم و ثبات عطافرا نے بعثان
معیاری اور انتخاب عمدہ ہے ۔ مبارک باد قبول قرائیں ۔

انسانى قلب كرحس سكون کی تلاش ہے وہ زراور زدر دونول کی دسترسس سے بامرہے۔ حضرت فارق تأظمرها

### جناب علام محراوسف مت جبرال داه حميارُني ، ضلع راولسينالي

ما ہنار" حق حار بارات" دیجھ کربے حدمسرت ہوئی۔ بالخصوص اس والے سے کہ برجریدہ نظام خلانت راشدہ کا داعی ہے وراج

اس کر کی کی بے حد فردرت ہے۔

ات اس دعوت وتحریک ادراس کے ساتھ ساتھ نظر باتی انقلاب اور ذمنی وفکری اصلاح كاجربطره أتصاكر ميانِ عمل مي آئے بن اس راه ميں بے شمار كا نظيم بن ريشيانيال من لكيفين بي لكن التُدتعالىٰ آب كا مددًا ربوكا - اوريقينيًا بوكا - تربيتمام مسأل ومشكلات خمّ بوجائي گ رآپ کو ترمعوم ہے کہمارے اِس دورس بعض لوگ صحابر کرام کے ساتھ الفعاف نہیں كررہے جس كى وجرسے وہ راہ تقیم سے بعثك كئے ہيں - انشاء الله اس صورتِ حال سے نٹنے کے لیے حق جار مارمن "بہت مُوثر تابت ہوگا۔

كرى إگذ سشة مشتر كرشار سے ميں مولانا محة مسعود شعيم ( كمة معظمه) كى تحرير بعنوال الفظ مكتر كمتعلق اكب الم اعلان يرصف كالتفاق بردا ليكن مي آب كى ترتجراس طرف بمي مبذول کرا تا ہوں کر اکستان کے تعض معروف اشاعتی اداروں نے قران تھے کا ترجم شاتع كرتے ہوتے تاحال بتجوں میں تبریلی كى زهن گوارا نسین كى شائداس طرح انسین كھيالى تقان برداشت کرنا بڑنا ہو ۔ حبرت ہے کہ وزارت بذہبی ا مور نے بھی اسس کا نوٹس نہیں لیا ہشتی مسلمان كرج بنے كروه وزارت مزمى ا مورسے يرزور مطالب كرس كروه اب تمام أتماعى اداروں سے МАККАН کے درست سیخ تھنے کے احکامات یوعل درآر کرانے میں عملت سے کام نے



الله يه مرتبه وتبال صحابة الله كافرمان في قبل صحاليّ اصَحابُ ترسائير دامان محرّ كُنْ ترسائير دامان صَحاليّ انوار رسالت كيا ہے أساد أن بحتى كيكسين مع فوالن صحالية مرخن مراك نير مراك تازه غير والبيته بيك كوشة دامان صحابية عْمَانٌ وعَلَيْ مَرَرُ اسرارِ شَهَادُ مَدَلِقٌ وَلَمْ فَاصْلِي عَلَيْهِ النَّالِي صَعَالَيْ النَّدُكَا قَرَانَ فَيْهِ أَرْصَافِكُمْ اللَّهِ اللَّهُ كَا مُحِوِّتُ مِنْ الْحَالِيَّةِ مندی وعراقی بوکه ایرانی چری وه کون میسیری ایران استان صحابیه و معی عکر کیول نه بوالنگار میں بھی ٹرول علا سے تعلامان صحابہ منرت عخرتما وآبادي

